

ازنبن

صادق حسكين صديقي

مُلَدِّ الْفُرْلِقِ بِوَكُ رُدُو بِإِزَارِ لَا رُولِاً .

## مكمل فتح اريان

ایک نوجوان اعرابی گوڑے پر سوار اس راستے کو طے کر رہا تھا جو جنجانہ سے مینہ منورہ کو گیا ہے ۔ انہوں نے مخصوص عربی لباس بہن رکھا تھا۔ وہ تھیل تھے۔ ان کا جم بڑا گھیلا تھا۔ سینہ چوڑا اور مضبوط تھا۔ جس راستے کو طے کر رہے تھے۔ وہ ریتا تھا اور ریت کے میدان اس کے دوکناروں پر حد نگاہ تک پھیلتے چلے صے تھے۔ اس میدان میں ریت کے بے شار اونچے فیل تھے۔ ابھی دوپر نہیں ہوئی تھی لیکن ۔ اس میدان میں ریت کے بے شار اونچے فیل تھی۔ ہوا کرم ہو گئی تھی۔ تیز وحوپ نے ریت کے ذروں کو اس قدر جگھا دیا تھا کہ ریکڑار کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ۔ میکھیں جھیلنے لگتی تھیں۔ ۔

اعرابی اس میدان کو جلد طے کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ کمیں ہوا تیز ہو کر ریت کے تودوں کو اکھاڑ کر ایک جگہ سے دو سری جگہ نہ بھینگنے گئے۔ دوپسر کے وقت ہوا اس قدر تیز ہو جاتی تھی کہ ریت کے بہاڑی نما ٹیلوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتی تھی۔ اور اس کی ریت کو کمیں سے کمیں پھینک دیتی تھی۔ اکٹر راہ رو ریت میں دب کر مرجاتے تھے۔ گرم ریت انہیں بھون ڈالٹا تھا۔ ان کا دم گھٹ جاتا تھا اور وہ مرجاتے تھے۔ گرم ریت انہیں بھون ڈالٹا تھا۔ ان کا دم گھٹ جاتا تھا اور وہ مرجاتے تھے۔

اعرابی گھوڑے کو بردھائے چلے جا رہا تھا۔ سامنے سے ایک شرسوار آتے ہوئے نظر آئے وہ بھی اونٹ کو ہائے لئے آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے اسلامی طریقہ پر سلام کیا۔ اعرابی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ " تم کمال

#### ممكاحقوق مخفوظ بي

ناثمر معتدمان قرشي ماثمر معتدمان قرشي معتدمان قرشي مطبع معلم والدين بزخر معلم الدين معلم الدين معلم الدين معلم الدين معلم الدين معلم الدين الدين معلم الدين الد

ISBN 969-38-0224-1

مكتب لافريش بوك أردو بإزار لا بور

ے آرے ہو۔"

انہوں نے جواب دیا = " میں مدینہ سے آ رہا ہوں ۔ "

اعرابی = " کیا خبریں ہیں تہمارے پیچھے اے ابن عم ۔ "

سوار = "خبریں نیک ہیں ۔ ایران میں مسلمانوں کو فقوعات عاصل ہو رہی ہیں ۔

امیرالمومنین کا خیال ہے کہ فیصلہ کن حملہ کر کے ایرانی مہم کا خاتمہ کر دیا

جائے ۔ "

اعرابی = "سنا ہے کہ ایرانی بعادتیں کرتے رہتے ہیں -" سوار ='نیہ بالکل سچ ہے کہ ایران کے جن صوبوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اکثر ان میں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں -"

اعرابی = کیا ار انی اسلامی حکومت سے خوش نہیں ہیں ۔"

سوار = "بیہ بات تو نہیں ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کسان طبقہ اسلامی حکومت سے بہت خوش ہے ۔ وہ کوشش بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت وہاں رہے لیکن شہنشاہ بزد جرد رئیسوں اور امیروں کو بہکا دیتا ہے انہیں طرح طرح کے لالج دیتا ہے۔ رئیس اور امیرعوام کو بھڑکا دیتے ہیں "۔

اعرابی = "اس کا بیر مطلب ہے کہ جب تک ایران کا بادشاہ یزد جرد ایرانی علاقہ میں موجود ہے ۔ اس وقت تک ایران میں امن و امان نہیں ہو سکتائ

سوار = "بات يمى ہے اس لئے امير المومنين حضرت عمر فارون في سے سطے كيا ہے كہا ايران سے كارى ضرب لگائى جائے يا تو اسے گرفتار كرليا جائے يا ايران سے نكال ديا جائے يا اگر وہ ميدان جنگ ميں آ جائے تو اسے قتل كرديا جائے ۔"

اعرابي = آج كل يزوجرو كما ہے -؟

سوار= "معلوم ہوا ہے ۔ خراسان کے صوبے میں ہے ۔ اس علاقہ کے لوگوں کو بہلا کر بھڑکا کر اور لائج دے کر اپنی فوج میں بھرتی کر رہا ہے ۔ اس کے پاس مڈی دل لشکر جمع ہو گیا ہے ۔ خود اس کا ارادہ بھی فیصلہ کن جنگ کرنے کا ہے ۔ "

اعرابی = "شاید اس وجہ سے کہ وہ آوارہ گردی سے شک آگیا ہے ۔ "

سوار = "اور اس لئے بھی کہ مسلمانوں نے ایران کے کئی بڑے بڑے صوبوں

پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے بغاوتیں کرائیں اور ان بغاوتوں میں ایرانیوں کو نقصان پنچا۔ ایرانی عوام اور کسان آپس میں لڑ پڑے۔ کسان مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر طلب ہیں اور عوام امیروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ چونکہ اسلامی حکومت میں کسان عیش و عشرت ہے ہیں۔ ان کا افلاس دور ہو گیا ہے اور وہ فارغ البال ہو گیا ہے۔ اس لئے یزد جرد کو خوف ہے کہ کمیں ان علاقوں کے کاشتکار بھی بغاوت پر آمادہ ہو جائیں جو اس کے تحت میں ہیں۔ اس لئے بھی وہ آخری طور پر قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے جو اس کے تحت میں ہیں۔ اس لئے بھی وہ آخری طور پر قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے

اعرابي = "شايد كسانول پر اراني حكومت سختي كرتي مو -"

روار= "بت زیادہ 'ایران میں چھوٹے برے زمیندار ہیں - انہیں مرزبان کیے ہیں ۔ وہ کسانوں سے پیداوار کا آدھے سے زیادہ حصہ لے لیتے ہیں - زمین کا اس قدر بھاری لگان مقرر کر رکھا ہے ۔ جے کسان اوا نہیں کر سکتے - ذر بقایا میں کسانوں کے مویثی ' سامان جنس اور زیور سب ضبط کر لئے جاتے ہیں - اکثر ایسا ہو تا ہے کہ کسانوں کی حسین بیویاں اور بٹیاں بھی لگان کی وصولی کے بمانے سے چھین کی حالتی ہیں ۔

بال بن المرانی حکومت میں کسانوں کی عالت بہت ابتر ہے۔ اس کے بر عکس اسلامی حکومت میں کسانوں کی عالت بہت ابتر ہے۔ اس کے بر عکس اسلامی حکومت میں کسانوں کے لئے بردی سہولتیں ہیں۔ عام طور پر پیداوار کا وسوال حصد لیا عاتم ہے۔

جے کسان بری خوشی ہے ادا کر دیتے ہیں اور ان کی حالت بھی اچھی ہو گئی ہے عیا اعرابی = "اب تم کمال جا رہے ہو؟ سوار = "میں اپنے وطن عرج جا رہا ہول -" اعرابی = "شاید تم قبیلہ اسلم سے ہول"-

سوار= "جي بال!"

رمیں اسلمی ہوں۔ میں ملک شام میں جماد کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ ایک مہینہ کی رضا (چھٹی) پر جا رہا ہوں۔ لیکن میرا ارادہ بہت جلد واپس آنے اور ایران کی مہم میں شریک ہونے کا ہے۔"

اعرابی = "خدا حافظ -" سوار = "ایک بات سے تنہیں ضرور آگاہ کردوں -" اعرابی = "کہنے"

سوار= "تم عذری ہو اور عذریوں کے خمیر میں محبت ہے ۔ اگرچہ اسلام نے تمہارے قبیلہ کی بہت کچھ اصلاح کر دی ہے لیکن پھر بھی محبت کا خمیر جوش پر آ جا آ ہے ۔ خصوصاً اس وقت جب کوئی ماہ پارہ حسن کی دلاویزیوں کے ساتھ سامنے آ جائے ۔ راستہ میں ایک قبیلہ ٹھرا ہوا ہے ۔ اس میں ایک دوشیزہ کو میں نے دیکھا ہے ۔ شعرو شاب کی تصویر رہزن ہوش و ایمان ہے ۔ اس سے بچنا ۔ "

اعرابی = " اطمینان رکھو ۔ مجھ پر کسی کے حسن کا جادو نہ چلے گا۔ کیونکہ میں مجابد ہوں۔"

سوار = "بيتم نے پچ کها \_ اچھا رخصت 'اسلام عليكم و رحمت الله \_" اعرابي = "وعليكم اسلام و رحمته الله و بركاية \_"

سوار چلے گئے اعرابی نے گھوڑا آگے برہایا ۔ اب دھوپ اور تیز ہو گئی تھی اور مجھی ہوا کے تند جھو کئے چل کر ریت اڑانے لگتے تھے۔

اعرابی تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ وہ کسی نخلتان میں یا امن کی جگہ پہنچ جانا چاہتے ہے۔ وہ کسی نخلتان میں یا امن کی جگہ پہنچ جانا چاہتے تھے۔ ابھی کچھ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک گھوڑا دوڑا آتے ہوئے دیکھا۔ اس پر کوئی لڑکی سوار تھی۔ وہ جیرت سے دیکھنے گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ تنا لڑکی کیوں آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔

وہ غور سے اسے دیکھنے گئے۔ انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ گھوڑا لڑکی کے قابو سے باہر ہے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا راستہ کے بچ بیس کر لیا اور آہستہ آہستہ چلے۔ ابھی لڑکی کچھ فاصلہ پر تھی کہ رکاب ٹوٹ گئی اور اس نے گھوڑے کی عیال پکڑلی گھوڑا قریب آگیا لڑکی "بچاؤ" بچاؤ"

اعرابی جلدی سے اپنے گھوڑے سے کودے ۔ انہوں نے جھیٹ کر دوسرے گھوڑے کی باگ پکڑی ۔ لڑی پھل کر اُر پزی ۔ گھوڑا کھڑا ہو گیا ۔

وادی عرج میں قبیلہ اسلم آباد تھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تقی تو وادی عرج میں قبیلہ اسلم آباد تھا۔ تقی و وادی عرج میں تشریف لائے تھے۔ وہاں ایک اونٹ تھک گیا تھا۔ حضور ی فبیلہ اسلم کے ایک مخص اوس بن جرسے اونٹ خریدا تھا اور اس نے اپنا ایک غلام بھی حضور کے ساتھ کر دیا تھا۔ قبیلہ اسلم اس بات پر فخرکیا کرتا تھا کہ اس کے ایک فرد نے ہجرت کے وقت حضور کی خدمت کی تھی۔

" تم بھی شاید جماد ہی کے ارادے سے جا رہے ہو" اعرابی = " جی ہاں " سوار = "کمال سے آ رہے ہو تم \_?" اعرابی = " میں رابغ سے آ رہا ہوں \_ "

رابغ مکم معظم اور مدینہ منورہ کے درمیان ابوا کے قریب ایک مقام تھا۔

اس زمانہ میں وہاں قبیلہ عذرا رہتا تھا۔ سوار نے پوچھا۔ "تم کس قبیلہ سے ہو؟"

اعرابی = "میں عذری ہوں۔" سوار نے مسکرا کر کھا۔

> "عذری ہو ۔۔۔ ؟ " " خدا رحم کرے تم یر ۔ "

اعرابی = "بال میں ای قبیلہ سے ہوں۔ جس قبیلہ کے لوگوں کی عشق و محبت کی داستانیں زبان زد خاص و عام ہیں۔ لیکن یہ افسانے ایام جاہلیت کے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد سے عذری اس بے کار شغل سے دست بردار ہو چکے ہیں۔"

سوار = "واقعی بے کار شغل تھا۔ یہ عذریوں کے متعلق مشہور تھا کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو مرجاتے ہیں"۔

اعرابی = یہ شرت بالکل درست تھی۔ میرے ایک چھا تھے جو قبیلہ طے کی ایک حسینہ پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ اس کی محبت نے اس قدر جوش مارا کہ رہ دیوائے ہو گئے۔ اور آخر دیوائل ہی کے عالم میں مرگئے۔

سوار= "اجهايا اخي الوداع "\_

دوسرا باب

### ایک کاہنہ

جب اڑی گری تو وہ سم گئی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اعرابی نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا انہیں خوف ہوا کہ کمیں اس کے چوٹ تو نہیں آگئی اور وہ بیوش تو نہیں ہو گئی۔

وہ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے تھے لیکن اس کا گھوڑا کنوتیاں بدل رہا تھا اور ہانپ رہا تھا اندیشہ تھا کمیں وہ بھاگ نہ جائے یا بھڑک کر لڑکی پر جو اس کے پاس ہی پڑی تھی ۔ سم نہ رکھ وے ۔

انہوں نے گھوڑے کی گردن پر تھی دے کر اس کی وحشت دور کرنے کی کوشش کی ۔ گھوڑا کچھ رام ہوا اب وہ لڑکی کی طرف جھے آکہ دیکھیں کہ وہ بے ہوش ہو تا ہو دہشت ہے برحواس ہو گئی ہے ۔

وہ ابھی تک آئھیں بند کئے پڑی تھی۔ اعرابی نے آہستہ سے کما "کیا کھھ زیادہ چدٹ آئی ہے؟"

لڑی نے آئکھیں کھول دیں۔ اس کا چرہ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے گرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ الحصے لگی۔ اعرابی نے کما "کیا سمارے کے ضرورت ہے؟"
لیا اور آہستہ آہستہ الحصے لگی۔ اعرابی نے کما "کیا سمارے کے ضرورت ہے؟"
لڑی = "نہیں شکریہ۔"

وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہایت حسین اور پری جمال لڑکی تھی ' بہار حسن کی شاداب کلی ۔ اس کی آئکھیں بردی سیاہ اور غضب کی دل کش تھیں ۔ اعرابی نی کہا '' کہیں چوٹ تو نہیں آئی ۔ '' اس نے کہا ۔ '' نہیں ''

اعرابی = "شاید گھوڑا شریہ ہے۔"

حیدہ = "نہیں یہ بھڑک گیا کسی صحرائی جانور کو دیکھ کر"۔

اعرابی = "کیا تم تنا سفر کر رہی ہو۔"

حیدہ = "جی نہیں ہمارا قافلہ یماں سے پچھ فاصلہ پر مقیم ہے"

اعرابی = "کماں جا رہا ہے تمہارا قافلہ ؟"

حیدنہ = "مدینہ منورہ ۔"

اعرابی نے مسکرا کر کھائیگر بیہ راستہ تو مکہ معلمہ جا تا ہے "

حینہ = "جانتی ہوں۔ ہم ای راستہ سے گذرے تھے۔" اعرابی = "تعجب ہے پھراس راستہ پر کیسے چلی آئیں۔"

حیینہ = "بات یہ ہوئی کہ آج قافلہ نے قیام کر دیا ۔ مجھے وحشت نے گھیرا اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر چل کھڑی ہوئی ۔ قافلہ سے کافی دور نکل آئی ۔ دفت گھوڑا بھڑک کر بھاگ لکلا اور قابو سے باہر ہو گیا ۔ میں اسے روکنے کی کوشس کر رہی تھی کہ رکاب ٹوٹ مئی ۔ خدا نے تہیں بھیج دیا ۔ تم نے گھوڑا روک دیا ۔ ورنہ نہ معلوم میراکیا حشر ہوتا ۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں ۔"

حینہ نے پاش آنکھیں اٹھا کر اعرابی کو دیکھا وہ لڑ کھڑا گئے۔ اس مست شباب کی شراب حسن نے انہوں نے کہا " کی شراب حسن نے انہوں نے کہا " خدا نے برا فضل کیا کس قدر تعجب کی بات ہے ..... "

. وه اس مگفام کو دیکھ کر جپ ہو گئے۔

حید نے غلط انداز نظروں سے اعرابی کو دیکھ کر کھا "کیا تعجب کی بات ہے؟"
اعرابی = "ایک شتر سوار ادھرے گذرے تھے۔ انہوں نے کھا تھا"۔
اوکی نے قطع کلام کرتے ہوئے کھا" ہاں وہ شتر سوار مجھے قافلہ کے قریب ہی ملے تھے
کیا کھا انہوں نے۔!"

اعرابی = "بو یکھ انہوں نے کہا تھا میں بیان نہیں کرنا چاہتا"۔ حینہ نے حسین نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کہا" کیوں؟" اعرابی = "کہیں تم برانہ مان جاؤ۔"

حینہ = "پیدل کیول چلو آگر بغیر رکاب کی زین پر سوار ہو سکو تو یہ میرا گھوڑا مفوان = "میں بغیر زین کے بھی سوار ہو سکتا ہوں ' ہمارے قبیلہ کے لوگ برے چھوار ہوتے ہیں۔ گوڑے کی نگی پیٹھ پر اس طرح جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے

وہ اس پر پیوست ہوں ۔ ہمارے قبیلہ کی لؤکیاں عام طور پر بڑی نازنیں ہوتی ہیں لیکن شہ سواری میں ان کا مقابلہ دشواری سے ہو سکتا ہے۔"

حیینہ نے مفوان کو دیکھ کر کہا " میں قبیلہ نم سے ہوں ۔ ہارے قبیلہ کی لؤكيون كالمقابله شه سواري مين كسي قبيله كي لؤكيان نهيس كرسكتي بين "-

مفوان نے مسکرا کر کما " یہ میں نے خود دیکھ لیا ہے آگر میں گھوڑا نہ روک لیتا تو۔ " حيينه = "بيه القال تهاكه ركاب الوث عنى اور مين توازن قائم نه ركه سكى " مفوان = "لیکن تم نے رکاب پر زور دیا ہی کیوں ۔" حیینہ = "بیی غلطی ہوئی۔"

صفوان = "اچها سوار ہو جائے۔"

حینہ مفوان کے گھوڑے یر بے تکلفی سے سوار ہو گئی ۔ مفوان اس کے گھوڑے یر سوار ہونے لگے ۔ اس نے مسرا کر کہا " زرا سنبھل کر کہیں زمین نہ ناینے لگو شموار صاحب "

مفوان نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا " اطمینان رکھو میں گھوڑے کی سواری جانتا ہوں" دونوں چلنے لگے ۔ صفوان نے کہا " بعض لڑ کیوں کو گھوڑے کی سواری کا شوق ہو آ ہے لیکن سوار ہونا ہی سیس آی۔"

حیینہ نے منہ بنا کر کما " بعض لڑکوں کو اپنی شہ سواری پر برا ناز ہو تا ہے لیکن بانتے خاک بھی نہیں۔"

مفوان = "اگر اس خاکسار کے متعلق تمهارا یہ خیال ہے تو میں شہسواری لمها سكتا ہوں۔"

حينه = "يمل خود توسكه \_" مفوان = "تمهارا نام كيا ہے \_" حیینہ = "میں کیوں برا مانوں کی کمو"۔

اعرانی = "كت تھ - راسته ميں ايك قافله تھرا ہوا ہے - اس ميں ايك وثیزہ کو میں نے دیکھا ہے ۔ شعرشاب کی تصویر رہزن ہوش و ایمان ہے ۔ اس سے

سینہ نے ولفریب نظروں سے انہیں دیکھا اور پوچھا "م کس قبیلہ سے ہو" اعرابي = "مين عذري مول \_"

حیینہ = "عذری نوجوان ضرور کما ہو گا انہوں نے بیہ۔"

اعرانی کھے جھنپ گئے ۔ کیونکہ عذری قبیلہ محبت کے معالمہ میں بہت بدنام تھا تمام عرب میں اس بات کی شہرت تھی کہ اس قبیلہ کے نوجوان عام طور پر اڑکیوں سے محبت کرتے ہیں اور جب ان کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے فراق میں کھل کھل کر مرجاتے ہیں۔

حیینہ انہیں دیکھ رہی تھی اس نے کما "کیا نام ہے تمہارا؟" اعرابی = "میرا نام صفوان عذری ہے" حینہ = "کیا تم مرانی کر کے میرے گھوڑے کی رکاب تلاش کر لاؤ گے۔؟

صفوان = "ضرور --- کیاتم ایج گھوڑے کو روک سکو گی ۔؟" حینہ = "اطمینان رکھے - اب یہ گھوڑا کہیں نہ جائے گا بردا شائستہ ہے اس كى باك مجھے دے و بيجئے -" مفوان نے اس كے كھوڑے كى باك اسے بكرا دى اور اینا گھوڑا لے کر رکاب تلاش کرنے چلے انہیں کچھ دور جانا نہیں بڑا رکاب مل گئی وہ اٹھا لائے ۔ انہوں نے حسینہ سے کما ۔ "رکاب مل گئی ۔ لیکن اسے رکاب دیوار میں ٹانکا نہیں جا سکتا۔"

حيينه = "بيه كام قافله مين جاكر موسك كا؟" مفوان = ودتم ميرك كهواري برسوار بوجاؤ \_" حبينه = "اورتم ....." صفوان = "میں تمهارے جلومیں پیدل چلوں گا۔"

# شوخي

۔۔ سردہ خاطر ہوئی تھی صفوان اس بات کو سمجھ گئے کہ خاتون کی باتوں نے اس کے دل پر اٹر کر لیا ہے انہوں نے مند پھیر کر کہا " تم اس کاہند کی ہاتوں سے متاثر ہو گئیں ۔ عفیرہ "

> عفیرہ = "نہیں ... مجھے ایک بات یاد آگئ ۔ " صغوان = "کیا بات یاد آگئ ؟"

عفیہ = "تین چار برس کی بات ہے کہ جب ایک کابن ہمارے گھر آکر ٹھرا تھا اس نے میرا ہاتھ دیکھا۔ پچھ پڑھا اور پھر کمنا شروع کیا " تم پہاڑوں والے دلیں میں جاؤگی ۔ وہاں کوئی تنہیں پکڑ کر لے جائے گا تم پر سختیاں ہوں گی۔ تم موت کی خواہش کردگی اور پھراکیک نوجوان جس کی۔ "

ده چپ ہو گئی عفیرہ پورا نہ کر سکی ۔ صفوان نے کہا "جس کی کیا؟"
عفیرہ = "پچھ ایبا ہی کہا تھا اس کاہن نے ۔"
صفوان = "لینی جس کی صورت الی ہو گی ۔"
انہوں نے صورتوں کے نقشے کھینچ ۔ عفیرہ نے کہا نہیں ۔
صفوان = "وہ سمجھا اس نے کہا ہو گا ۔ جس کی ملا قات اتفاقیہ ہو گی ۔"
عفیرہ = "نہیں ۔۔۔۔ نہیں ۔"
صفوان = "اچھا ... جس کی تم کنیز ہو گی ۔"
صفوان = "فدا نہ کرے میں کسی کی کنیز کیوں بننے گئی ۔"
صفوان = "پھر پچھ کہا بھی تھا اس کاہن نے ۔"
صفوان = "پھر پچھ کہا بھی تھا اس کاہن نے ۔"

حید = "میرے نام سے سمیں کیا کام ہے۔" منوان = "نه بتائے کوئی ایسا ویسا ہی نام ہو گا۔"

رونوں علی جا رہے تھے کچھ دور علی کر انہیں ایک بدوی خاتون ملی ۔ وہ کھجوروں کی سمٹلیوں کا تھیا سرپر رکھے چلی جا رہی تھی جب سے دنول اس کے قریب سے گذرے تو اس نے نظر بھر کر دیکھا اور اونچی آواز سے کما " ماشاء اللہ کننی انجھی دوڑی ہے۔ "

اسی وقت غیرارادی طور پر ان دونول کی نگابیں عمرائیں حسینہ مجھ جھینے گئے۔

مفوان نے آہت ہے کہ اور کر اور کر دور کر دول ہے کہ ان بری بی کی غلط منی دور کر دول ۔ "

ردن سے خاتون حسینہ کو بڑے غور ہے و کمچہ رہی تھی وہ چو کی اس نے کہا ''اے بنت عرب مُعربہ جاؤ۔''

حید نے گوڑا روک لیا۔ صفوان ہی رک کے خاتوان نے گھری آہت سے
اتار کر رکھ دی اور حمید کی طرف بوصے ہوئے کما "میں اس نواح کی کاہنہ ہوں آگرچہ
مسلمان ہونے کے بعد میں نے اس علم کو چھوڑ دیا ہے گر تہیں و کھے کر میں از خود
رفتہ ہوگئی تہیں کچھ ہاتیں بتانا چاہتی ہوں۔ تہمارا نام کیا ہے بینی؟"
"میرا نام عفیرہ ہے۔ "حسینہ نے کما۔

" عفیره " عفیره " خاتون نے کما وہ کچھ سوچنے گی - اس نے کمنا شروع کیا - " عفیره میرا علم مجھے بتا تا ہے تم سختی اور ابتلا میں گرفتار ہو جاؤگ - غم و قلت سے تم سختی اور ابتلا میں گرفتار ہو جاؤگ - غم و قلت سے تماری جان پر بھیل کر تمهاری مدو کرے گا - تمہاری جان پر کھیل کر تمهاری مدو کرے گا - تمہاری گروش ختم ہو جائے گی - عیش وکامرانی کا زمانہ آ جائے گا جب تم امتحان میں گرفتار ہو تو گھبرا نہ جانا - "

عفيره = " مين جانتي مول - "

ن نبيه مها يُراور طي-

عفیرہ = "و کھانا بردا دل چسپ ہوگا یہ تماشا"۔
مفوان = "انتا دلچسپ ہوگا کہ بار بار دیکھنے کو تمہارا جی چاہے گائ
عفیرہ = "بال اگر تم دکھا سکے ۔"
مفوان = "کیا تمہیں کچھ شک ہے اس میں ؟"
عفیرہ = "اہمی میں کیا کمہ عتی ہوں ۔"
مفوان = "دبعض ارکیوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بتاتے شرم آتی
ہے۔"

ہے۔"

عفیرہ = "میں کیوں بتاتی تہیں اپنا نام -"

صفوان = "تم نے نہ بتایا تو کیا بجھے معلوم نہ ہوگیا "۔

عفیرہ = "وہ کم بخت کاہنہ آمری ۔"

صفوان = "اگر تم سیدھی طرح اپنا نام بتا دیتیں تو وہ کاہنہ کیوں آتی "؟

عفیرہ = "کویا تم نے کاہنہ کو بلا لیا ۔"

صفوان = "اب جو پکھ تم سمجھو ۔"

صفوان = "میں ساحر نہیں ہوں البتہ تم حسین ساحہ ہو "۔

عفیرہ نے تکھی چتون سے انہیں دیکھا ۔ انہوں نے کہا "کیا انکار ہے تہیں اس سے

عفیرہ = "پکھ اور باتیں سیجئے ۔"

صفوان = "معاف کرنا تم خفا ہو گئیں "۔

صفوان = "مینہ منورہ ۔"

صفوان = "مینہ منورہ ۔"

صفوان = "جماد میں شرکت کرنے کئے لئے "۔ عفیرہ پھر بے ساختہ بنس پڑی ۔ اس نے کما " جماد میں شریک ہونے کے لئے جا رہے ہوتم "

عفيره = "كس لئے \_"

مغان نے اس کے پھول سے شکفتہ چرہ کی طرف و کھے کر کہا " جی ہاں مگر تم ہنی کیون عفیرہ = "کیا یہ ہنی کی بات نہیں ہے کہ تم اور اس عمر میں جماد کے لئے جا صفوان = "نه بتاؤین سمجھ گیا ۔" عفیرہ = "دکہیں سمجھ نه گئے ہوں ۔" صفوان = "بالکل سمجھ گیا ہوں ' مجھے بھی کائن ہی سمجھو 'کہو بتا دوں ۔" عفیرہ = "بتاؤ"

صفوان = "ایک نوجوان جس کی محبت تممارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔
عفیرہ نے جیرت بھری نظروں سے صفوان کو دیکھا 'اور وہ اس کی معصوم
نگاہوں سے یہ سمجھ گئے کہ کیا کہا ہو گا انہوں نے کہا" یمی کہا تھا نہ اس نے ؟ "
عفیرہ نے ان کے چرہ بر حسین نظریں ڈال کر کہا " ہاں پچھ ایبا ہی کہا تھا۔ "
صفوان = "کیا کرے گا وہ نوجوان ؟"

عفیرہ = "اس نے کما تھا وہ نوجوان تمہاری تلاش میں سرگرداں ہو گا اور بجیب طریقہ پر تمہیں ان ہے چھین کر لائے گا۔ اب اس کاہنہ نے بھی یمی بات کی معلوم نہیں میرے مقدر میں کیا ہے اور گردش تقدیر کس چکر میں ڈالنے والی ہے۔" معلوم نہیں میرے مقدر میں کیا ہے اور گردش تقدیر کس چکر میں ڈالنے والی ہے۔" مفوان = "فکر نہ کرو قسام ازل نے جو پچھ قسمت میں لکھا ہے چین آئے گا۔ ایک بات دونوں کاہنوں نے کہی ہے کہ کوئی تمہیں ان لوگوں سے چھین لائے گا جو تمہیں لے جائیں گے۔ ول کو مضبوط رکھنا گھرا نہ جانا خدا بمتر کرے گا۔" عفیرہ = "خدا ہی ہے بمتری کی امید ہے۔"

عفیرہ کی افسردہ دلی بڑھتی جاتی تھی۔ صفوان نے خوش نداتی ہے اس کی افسردگی دور کرنے کی لئے کہا مجھ سے شہ شواری سکھ لینا کام آئے گی۔ "
عفیرہ نے مسکرا کر کہا '' شہیس اپنی شہ سواری پر بڑا ناز ہے۔ "
صفوان = ''میں گھوڑے کی نئگی پیٹھ پر سوار ہو کر بین کے بیچھے گھوڑا ڈال دیتا

سفوان = "میں گھوڑے کی نگی بیٹے پر سوار ہو کر ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیتا ہوں اور سربٹ دوڑا آ ہوں کہ ہرن اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا ۔ گھوڑے کو ہرن سے ملا کر ہرن کی دم پکڑ کر اٹھا لیتا ہوں ۔"

عفیرہ بے اختیار ہنس پڑی ۔ اس کے حسین لب کھل کر موتیوں جیسے سفید دانتوں کی بتیسی چمک کر بجلی می گرا گئی ۔ اس نے بنتے ہوئے کہا "کیوں نہیں ایسے ہی شریباں ہو۔"

صفوان = " أكر مرن مل كيا تومين تهيس بيه تماشا و كهاؤنكا"

رہے ہو"؟

صفوان = "کیا مجھ سے تھوڑی عمر کے بچے جماد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں

عفیرہ = "ان کی اور بات ہے تم عذری ہو -" صفوان سمجھ گئے کہ عفیرہ کافی شوخ ہے ۔ انہوں نے کہا " تم دیکھ تو کیا سکو گی لیکن ہاں انشاء اللہ سن لوگی کہ میں نے کیا کیا ؟"

عفیرہ = "اور سناؤ گے تم -"

صفوان = "جي نهيس سانے والے سنا ديں گے -"

عفیرہ = ''سن لیں گے۔''

مفوان = "اگرتم شه سواری سیکه لو-"

" تو کیا ہو؟" عغیرہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کما۔

مفوان = "شاید کسی وقت کام آئے۔"

عفیرہ = معلم سواری میں میرا مقابلہ مشکل ہے۔"

مفوان = "يه تجربه تو مجھے ہو گیا ہے -"

عفیرہ = "بات یہ ہے کہ میں نے تہارا امتحان لیا تھا۔ یہ دیکھنے کو کہ تم میرا گوڑا روک سکتے ہویا نہیں۔"

مورا روت ہے ہو یہ یں کا مراق میں اور شاید مری تھیں ہے دکھانے کو کہ ضرورت کے وقت اس طرح محدورے سے بیسل جایا کرتے ہیں ۔" محدورے سے بیسل جایا کرتے ہیں ۔"

عفيره بچھ مجوب ہو كر خاموش ہو منى -

یہ دونوں گوڑوں کو بردھائے چلے جا رہے تھے کہ عفیرہ نے ایر لگائی اور گھوڑ سریٹ دوڑ نے لگا صفوان نے بھی گھوڑے کو دبایا اور وہ دوڑ کر عفیرہ سے آ کے نکل سیا صفوان کا گھوڑا جس پر عفیرہ سوار تھی خود بخود سریٹ ہو گیا عفیرہ نے ہرچند اس کی باگ روکی لیکن نہ رکا اسے اندیشہ ہوا کہ کمیں گھوڑا اسے پھینک نہ وے اس نے جلدی سے پکارا۔ "عذری مجاہد اس قدر تیز نہ چلو۔"

بدن سنوان نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اور جب عفیرہ برابر میں آئی تو کما۔ "اب تو سکھو گی شمواری۔"

عفیرہ = "اتراؤ مت ' میں صبح سے گھوڑے پر سوار ہوں تھک گئ ہوں ۔" صفوان مسکرا کر چپ ہو گئے ۔ یہ دنوں کچھ تھوڑی ہی دور اور چلے تھے کہ سامنے سے ایک عرب گھوڑا دوڑاتے نظر آئے ۔ عفیرہ نے انہیں دیکھ کر کما " ابو آ رہے ہیں ۔ "

"" مفوان نے اس شوخ حسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کما "کیا کہوگی ان سے ""
تہماری تعریف کروں "اس نے مسکرا کر کما ۔ پھر بولی "کام ہی تم نے ایسا کیا ہے ۔ "
مفوان = "نہیں کہ دینا یہ گر رہے تھے ۔ میں نے انہیں سنبھالنا چاہا لیکن
توازن قائم نہ رہا خود بھی گر پڑی ۔"

عفیرہ نے بنس کر کما" بات تو ٹھیک ہے۔"

عرب ان دونوں کے پاس آ گئے۔ صفوان نے انہیں سلام کیا۔ انہول نے سلام کا جواب دے کر عفیرہ سے کہا "بٹی اتنی دور نکل آئیں تم"

عفيره = "مين تونيح گئي ابو -"

اس نے تمام حال کہ سایا کہ کس حرح گھوڑا اسے ہے بھاگا۔ کیسے رکاب ٹوٹ گئی۔ کیسے صفوان نے گھوڑا روکا۔ کیسے وہ گری اور کیسے کیلتے بچی ۔ عرب نے صفوان کا شکریہ اداکر کے کہا۔ " نوجوان 'تم نے میری بچی کی جان بچائی۔ میں تہمارا بہت مشکور ہوں۔"

صفوان = "جان خدانے بچائی ہے۔ میں سبب بن گیا۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے۔"

اب یہ تینوں آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے۔

چوتھا باب

عامرنحمي

چلتے چلتے عرب نے عفیرہ سے کہا "گھوڑا بڑا شائستہ ہے گر تو شرارت کر کے اسے بھڑکا دیتی ہے۔ " بھڑکا دیتی ہے۔ کئی دفعہ منع کیا گر نہیں مانتی۔"

عفیرہ = "میں شرارت کرتی ہوں یا گھوڑا ہی شریہ ہے۔"

عرب = "گھوڑا شریر ہو آ تو سوار ہی نہ ہونے دیتا اگر سے نوجوان نہ آ جاتے تو آج تیری ساری شرارت رکھی رہ جاتی ۔"

عفیرہ = مجمع گرتی تھوڑا ہی ' وہ تو رکاب ٹوٹ گئی۔"

عرب = "خدانے برا فضل کیا ۔ عمد کرکہ اب شرارت نہ کرے گی۔"

عفیرہ = "اب میں اس محوث پر سوار ہی نہ ہوں گی ۔"

عرب = "دوسرا گھوڑا برا منہ زور اور بدلگام ہے۔ اس پر سوار ہو گئی تو وہ

ایک بی دن میں تیرے مزاج درست کر دے گا۔"

عفیرہ = "میں ہی اے سیدھا کردول گی ۔"

عرب = "كرچكى " مجھ سے توسيدها ہو يا نہيں " تجھ سے ہو جائے گا۔"

عفیرہ = "میں پلے اسے رام کول گی ؟"

مفوان نے اس آمنگی سے کہ عفیرہ ہی سن سکے کما "تم انسانوں کو رام کر سکتی ہو جانوروں کو نہیں ۔ "

عفیرہ نے دلفریب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ عرب نے عفیرہ سے کہا۔ "
"اس بھروسہ میں نہ رہنا یہ گھوڑا ہی شریر ہے۔"

دوسرے گوڑے پر عرب خود سوار تھے۔ عفیرہ خاموش ہو گئی۔ عرب نے صفوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ " تمہاراکیا نام ہے نوجوان ۔ "

صفوان = "ميرا نام صفوان ہے -"
عرب = "كس قبيلہ سے ہو تم ؟"
صفوان = ميں بنى عذرہ سے ہول -"
عرب = "كس كے بيٹے ہو ؟"
صفوان = "ميں اصيد كا بيٹا ہول -"

"اصدے بیٹے ہو۔ "عرب نے اپنے حافظہ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یکایک "اسیں کچھ یاد آگیا۔ انہوں نے کہا" اصد "کہیں وہی تو نہیں جو اصانت کے بیٹے

صفوان = " جي بال وبي "

عرب خوش ہو گئے انہوں نے کہا۔ ''وہ میرے دوست تھے میں اکثر جب بازار ،
عکاظ جایا کرنا تھا تو ان کے پاس ٹھمرا کرنا تھا۔ اس وقت تم چھوٹے تھے سے دس بارہ
برس کی بات ہے میں نے ان کے انقال کی خبر سنی تھی لیکن ایسی مصروفیت میں جملا تھا
کہ تمہارے پاس نہ جا سکا۔''

مفوان =" آپ کا نام شاید عامر نمی ہے -"

عرب = "ہاں میرا یمی نام ہے -"

صفوان = "ابو اکثر آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ایک لڑی کا بھی -"
عامر نے ہنس کر کما " وہ لڑی کی عفیرہ ہے - بڑی شرارت کیا کرتی تھی ان
کے ساتھ اور تہیں بھی تو پریشان کر دیا کرتی تھی - تہیں تو یاد ہوگا - "

صفوان نے عفیرہ کی طرف دیکھ کر کہا "ایک لڑکی یاد تو ہے مگر اس وقت اس کی ناک بہتی رہتی تھی عامر بہت نبے۔ انہوں نے کہا" اس عفیرہ ہی سے بوچھو۔ اس کی ناک بہتی رہتی تھی یا نہیں "۔

عفیرہ = "میں رابغ میں ایک لڑکا دیکھا کرتی تھی جس کا پیٹ مٹکا ساتھا۔ اکثر وہ راستہ میں لڑھک جایا کرتا تھا معلوم نہیں کون تھا۔"

عامر نے ہنس کر کہا" صفوان سے پوچھو؟" عفیرہ نے مسکرا کر صفوان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا" اور لڑکی بالکل مجمعی تھی ایبا معلوم ہوا کرتا تھا جیسے سوکھی لکڑی کو کپڑے پہنا دیئے ہوں۔ چلتے میں وگر وگر ہلا

کرتی تھی۔ ہاتھ میں سہارے کے لئے لکڑی رکھتی تھی۔ " عامر= "بھی دہلی تبلی تو ضرور تھی یہ عفیرہ ' گر کیجی نہیں تھی۔ نہ ہاتھ میں لکڑی رکھتی تھی۔ تمہارا پیٹ بھی مٹکا سا نہیں تھا۔ عرصہ کے بعد ملے ہو تم دونوں ؟

صفوان = "اور وہ بھی اتفاقیہ آگر یہ گھوڑے کی سواری جانتی ہوتیں اور گھوڑا ان کے قابو سے باہرنہ ہو جاتا تو شاید ملاقات بھی نہ ہوتی ۔"

عام = "گوڑے کی سواری تو یہ خوب جانتی ہے گر اسے عادت ہے کہ یہ گوڑے کو پریشان کر دیا کرتی تھی ۔ وہ بھڑک جاتا ہے اور اکثر اسے پھینک دیتا ہے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ۔"

عفیرہ = "مگر انہیں یقین نہیں آیا کہ میں شہوار ہوں۔" صفوان = "شہ سوار گرا نہیں کرتے۔"

عفیرہ = "نوب جو شہ سوار ہیں وہی گرا کرتے ہیں نو آموز نہیں گرتے کیا تم نے سنانہیں ؟"

گرتے ہیں شد نوار ہی میدان جنگ میں
وہ طفل کیا گرے گا جو گفنوں کے بل چلے
مفوان = "اگر میں نہ پہنچ جاتا تو ساری شمسواری دھری رہ جاتی ۔"
عامر = "خدا نے تمہیں بھیج دیا تھا ورنہ آج اسے اس کی شرار توں کی سزا

عفیرہ = "رکاب ٹوٹ گئی۔ ورنہ میں گھوڑے کو ٹھیک کر دیتی۔" صفوان = "گھوڑا برا شائستہ ہے جب بیہ گریں تو یہ فورا کھڑا ہو گیا۔" عامر = "تم کمال جا رہے ہو صفوان ؟" صفوان = "مرینہ منورہ۔" "جماد پر جانے کا ارادہ ہے انکا "عفیرہ نے طنزا کما عامر = "کیول بھئی جماد پر جانے کا قصد ہے۔" صفوان = "جی ہاں ای ارادہ سے گھرسے آیا ہوں۔"

عامر= "برا مبارک ارادہ ہے میں بھی جماد پر جانے ہی کے لئے آیا ہوں سا ہے امیرالمومنین حضرت عمر فاردق کے ایرانیوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا قصد کر لیا ہے۔"

صفوان = "میں نے بھی نہی سا ہے۔"

عام = "ملک شام کی مجم قریب نقر بیافتی ہو چک ہے ۔ ہرقل اعظم شام سے بھاگ

گیا ہے ۔ اعظاکیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے ۔ ایران کے بھی کئی صوبے مسلمانوں

کے تسلط میں آ گئے ہیں پچھ صوبے باقی رہ گئے ہیں ۔ عجمی شمنشاہ یزد جرد آوارہ پھر رہا

ہے ۔ اسے بزیمت اور اپنے دارالسلطنت چھن جانے کا بڑا رنج ہے وہ مسلمانوں کو
ایران سے نکالنے کے لئے ایری چوٹی کا زور لگا رہا ہے معلوم ہوا ہے اس نے
زیردست لشکر فراہم کر لیا ہے اور وہ بھی آخری طور پر مسلمانوں سے محرانے کی
تیاری کر رہا ہے ک

مفوان = "ديمي بات ہے - اس لئے اميرالمومنين حضرت عمر فاروق پوری ضرب لگانا چاہتے ہیں -"

رب میں میں میں اللہ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی سے پیشین گوئی ضرور پوری عامر = ''انشاء اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سے پیشین گوئی ضرور پوری ہو جائے گا اور مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہو جائے گ

صفوان = "اس پیشین گوئی کا ایک حصہ تو پورا ہو چکا ہے - ایرانی دارا لسطنت مداین فتح ہونے پر ایرانی حکومت کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آچکا ہے -دوسرا حصہ بھی انشاء اللہ پورا ہو جائے گا۔"

عامر= "انشاء الله"

اب یہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے انہیں قافلہ کے چند خیمے جو نصب تھے نظر آنے لگے چند کھی وروں کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان کے سامیہ میں خیمے نصب تھے۔ عرب کے ریگتان میں کھیوروں کے چند درخت بھی بردی نعمت سمجھے جاتے ہیں ان درختوں کا سامیہ مسافروں کو بردی راحت پہنچا تا ہے۔ اس وقت دوپہر ہوگئی تھی۔ گولے اٹھنے لگے تھے اکثر ریت اڑاڑ کر آنکھوں میں بھرجاتی تھی۔"

بانجوال باب

### شوخي

صفوان عامر کے خیمہ پر پہنچ گئے۔ یہ قافلہ بہت مختر تھا۔ چند خیمے تھے جو تھوڑے تھوڑے فاصلہ سے کھڑے تھے۔ چند کمبل کھجور کے تنوں پر آن کر سامیہ کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ تیز ہوا نحیموں اور کمبلوں کو جنجھوڑ رہی تھی مگر خیمے مضبوطی سے نصب تھے اور کمبل اس طرح باندھے گئے تھے کہ کھلنے کا امکان ہی نہیں تھا ہوا ان سے سر یک کرچلی جاتی تھی۔

پ کے میں بن بردھ گئی تھی ۔ سخت قسم کی لوچل رہی تھی بگولے اٹھ رہے تھے۔
ریت اڑ اڑ کر اس طرح آ آ کر پڑ رہی تھی جیسے کوئی الث رہا ہو ۔ محبورول کے
سربغلک ' درختوں کی وجہ سے اس جگہ بڑا امن تھا۔ قافلہ والے خیموں کے اندر
اور کمبلوں کے سائے میں تھے بیٹھے تھے۔

عامر اور صفوان نے گھوڑے باندھے۔ عفیرہ ان سے پہلے خیمہ کے اندر چلی گئی تھی جب یہ دونوں پنیچ تو وہ منہ ہاتھ دھو چکی تھی انہوں نے بھی ایک طرف بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور اطمینان سے بیٹھ گئے۔ خیمہ کے اندر بڑا امن تھا کیونکہ یہ خیمہ دوہرا تھا۔ اس کے دروازہ کا پردہ بھی بڑا دبیز تھا۔ ہوا کا گزر کم ہو آ تھا۔ کافی ٹھنڈ تھی ۔ عامر نے کہا۔ "مہمان کے لئے کچھ کھانے کو لاؤ بٹی ۔ "

عفیرہ خود ہی کھانا نکال رہی تھی اس نے کہا" یا رہی ہوں ابو ۔ "
۔ وہ کھانا لے آئی ' وستر خوان بچھ گیا ۔ متنول بیٹھ گئے اور کھانے لگے ۔ کھانا کیا
تھا جو کے بے چھنے آئے کی روثی تھی اور زیا آتیل تھا تیل میں ڈبو ڈبو کر روثی
کھا رہے تھے ۔

ان کے چاروں طرف ریت کا میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان میں وور فاصلہ پر ریت کے سربفلک تووے تھے۔ سفید ذرے جگمگا رہے تھے گویا ریت کا سمندر تھا ہوا نے اس میں لریں می پیدا کر دی تھیں۔ عامر نے کما " ذرا اور تیز چلو باو سموم چلنے والی ہے۔ کہیں ہم قافلہ سے مچھڑنہ جائیں۔"

اکثر ایا ہو تا تھا کہ جسموں کو جھلسا دینے والی تیز ہوا اس زور سے چلتی تھی کہ ریت کے تودے اکھڑ جاتے تھے اور گرد و غبار سے راستہ نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ رہرو راستہ سے بھٹک کر کمیں کے کمیں جانگلتے تھے دہ تکھیں کھلتی تھیں نہ وہ چھ دیکھتے تھے۔ راستہ سے بھٹک کر کمیں کے کمیں جانگلتے تھے دہ تکھیں تھاتی تھیں نہ وہ چھ دیکھتے تھے۔ اور جب ہوا کا زور کم ہو تا ان کی آنکھیں کھلتیں تو وہ یہ دیکھ کر جیران رہ جاتے کہ راہ سے بے راہ ہو گئے ہیں معلوم نہیں کہ منزل کتنی دور جا بڑی ۔

ان تینوں نے تیزی سے چلنا شروع کیا۔ گھوڑے بھی شاید اس بات کو سمجھ گئے کہ آگر جلد قافلہ میں نہ پہنچ گئے تو باد صرصر انہیں لے اڑے گی اور آندھی کا طوفان انہیں کہیں کا کمیں پہنچا دے گا۔ چنانچہ وہ سر بٹ دوڑنے لگے اور قافلہ میں پہنچ گئے۔

مفوان نے عامرے کہا۔ " میں اجازت جاہتا ہوں۔" عامرنے جیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا "کہال جاؤ گے اب؟" مفوان = " کچھ رائے اور طے کر لوں گا"

مغیرہ = "شاید ان کا ارادہ ہوا ہے لڑنے کا ہے ۔"

عامر= "بینا اب کمیں نہ جاؤ۔ تہمارے باپ میرے دوست نہیں بھائی تھے۔
میں تہمارا چیا ہوں۔ میرا خیمہ تہمارے لئے موجود ہے۔ میرے ساتھ رہنا۔"
صفوان = "میری موجودگی سے آپ کو یا عفیرہ کو تکلیف ہوگی۔"
عامر = "ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔"
صفوان ان کے ساتھ چل پڑے۔

نہیں ہوئی ابونے ذرا کما رک گئے "

صفوان = "پھر دکھاؤں تہیں اپنی جفاکشی اور ہو جاؤں ابھی روانہ -"
عفیرہ = "سمجھ لیا ہے نہ کہ اب کچھ اور دیر میں ہوا رک جائے گی - آنآب
کی تمازت کم ہو جائے - کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنا کچھ دیر ابو سے اشخ میں مھنڈا
وقت ہو ہی جائےگا - "

صفوان = "اچھا کل پلیں گے عین دوپہر کے دفت۔" عفیرہ = "باد تند کے طوفانوں کو دیکھ کر حواس جانے رہیں گے شہ سوار صاحب"۔

مفوان = "میں ان میں ہوں جو طوفانوں ہے عکرا جاتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر طوفان بیجھے ہٹ جاتے ہیں۔"

عفیرہ = "او ہو ہو ... ای لئے ہوائے تند کے جھو نکے اور تیز ہو گئے ہیں جاؤ باہر ردک دو نہ ہوا کے طوفان کو۔"

عفیرہ بنس پڑی ۔ اس وقت عامر آ گئے ۔ انہوں نے کہا ''کے کہ رہی ہو عفیرہ باوتند کے طوفال کو روک دینے کو؟''

عفیرہ نے مفوان کے طرف اشارہ کر کے کما " ان سے ... یہ کہتے ہیں مجھے رکھے کہ کہا تا ہے۔.. یہ کہتے ہیں مجھے رکھے کہ کہ کہ کہ اس کا معرفان پیچیے ہٹ جائے ہیں۔"

عامر = "ارے بھائی صفوان اس شوخ عفیرہ کی بات کا برا نہ مانتا ہے چھوٹی سی مخصی شریر تھی شریر ہو گئی گر ہے جھگڑا اٹھا کس بات پر؟" مفوان = "ان سے ہی ہو چھے۔"

عفيره = "تم بى بتاؤند"-

صفوان = "نیه که ربی تھیں که الی سخت باد سموم چل ربی ہے که خیمه کے اندر پھنگی جا رہی اندر ہی بدن پھنکا جاتا ہے ۔ میں نے کمہ دیا ایک تم ہو کہ خیمہ کے اندر پھنگی جا رہی ہو ایک وہ ہیں جو تیزلومیں ریگ زار میں پھر رہی ہیں ۔"

عامر= ''بات ہوتم نے ٹھیک کئی تھی۔''

عفیرہ = "مرد ہونہ ابو اس لئے مرد کی طرفداری کرنے گی ' دہ بھی تو خدا

کھانے سے فارغ ہو کر عامر دیر تک صفوان سے ان کے والد کے متعلق پوچھتے رہے چو تکہ دن بہت بڑا ہو تا تھا اس لئے آرام کرنے کو جی چاہتا تھا۔ عامر اور صفوان ایک طرف پڑ گئے اور عفیرہ دو سری طرف لیٹ گئی کچھ دیر کے بعد عامر کی آگھ لگ گئی صفوان اور عفیرہ دونوں پڑے جاگتے رہے۔

جب دن ڈھل گیا تب عامراٹھے۔ وضوکیا اور خیمہ سے باہر نکل کر اذان دی۔
اذان کی آواز سنتے ہی سب لوگ خیموں اور کمبلوں سے باہر نکل آئے سب نے وضو
کئے ۔ پہلے چار رکعت سنت پڑھیں پھر جماعت کے ساتھ فرض ادا کئے ۔ عامر امیر
قافلہ تھے ۔ انہوں نے نماز پڑھائی ۔ فرضوں کے بعد دو رکعت سنت اور نفل کی نماز
پڑھ کر سب این این جگہ چلے گئے ۔

مفوان جب خیمہ بیں داخل ہوئے تو عقیرہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ عامر کی سے باتیں کرتے رہ گئے تھے۔ عفیرہ نے کہا۔ " پڑھ آئے نماز" مفوان = "جی ہاں 'اللہ قبول کرے "۔

عفیرہ = دروی میز باد سموم چل رہی ہے خیمہ کے اندر بھی بدن پھنکا جاتا ہے

صفوان = "جی ہاں ۔ ایک وہ نازنیں ہیں جن کے جم خیموں کے اندر پھنکے جاتے ہیں ۔ ایک وہ الماں حواکی بیٹیاں ہیں جو کڑی وعوب اور تیز لو میں ریک زار میں پھر رہی ہیں۔"

عفیرہ = ''ایک وہ نوجوان ہیں جو بادسموم اور آفاب کی تمازت سے بینے کے لئے تعمول میں بناہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک وہ ابن آدم ہیں جو کڑی دھوپ اور گرم ہوا کے طوفان میں صحرائے محلین 'زار میں بے محلیا سفر کر رہے ہیں ۔''

صفوان = "میں بھی ان میں ہی ہوں اور سفر جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن ۔"
"ہمت نہیں ہوتی ۔ " عفیرہ نے ہنس کر کیا ۔

صفوان = "تم حقیقت سے انکار کر رہی ہو ۔ تہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابو نے روک لیا ۔"

عفیرہ = "او ملحت کو مخیلتے کا بہانہ ۔ بھاڑ جیسے ریگ زار میں جانے کی ہمت

ہے تم اس کی کھال ا آر لو۔ "

صفوان = "میں مجاہد ہوں ۔ قتل کر سکتا ہوں ۔ ذیح کر سکتا ہوں ۔ کھال اتارنا میرا کام نہیں ہے یہ کام عورتوں کا ہے ۔"

عامر= "توشررے ہی گریہ بھی۔"

عفیرہ نے قطع کلام کر کے کہا " کچھ کم شیں ہیں جو اب دیتی گریہ مہمان ہیں " عامر = "مہمانوں سے کام بھی تو نہیں لیا کرتے بیٹی ۔ "

عفیرہ گئی کھال اتارنے کلی صغوان بھی پہنچ گئے انہوں نے کہا " لاؤ خنجر مجھے دو نازک ہاتھ دکھ جائیں گے۔ "

عفیرہ نے کچھ عجب نگاہوں سے صفوان کو دیکھا۔ مسکرائی اور کہا " میرے بازو میں اس قدر قوت ہے کہ ....."

"کرا ذی کر سکتی ہو" صفوان نے ہنس کر کہا۔ دونوں کی آکھیں ملیں اور دونوں ہنس کر جہا۔ دونوں کی آکھیں ملیں اور دونوں ہنس کر چپ ہو گئے۔ رات کے وقت کھانا کافی لذیذ تھا تینوں نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ کچھ گوشت قاظلہ والوں کو بھی دے دیا۔ دو سرے روز صبح کی نماز پڑھ کر قافلہ والوں نے کوچ کی تیاری شروع کی ۔ خیمے اکھاڑے گئے سامان باندھ کر اونوں اور گھوڑوں پر لادا گیا اور یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

کے بندے ہیں جو تیز دھوپ سخت لو اور گرم ریت پر پیدل سنر کرتے ہیں۔" عامر = "وہ ہمارے بھائی ہی تو ہوتے ہیں۔" عفیرہ = "اور ایک بیہ تمہماری جنس کے ہیں جو طوفان سے ڈر کر خیمہ بیں پناہ لیت ہیں۔"

عامر = "به تو چلے جا رہے تھے میں نے روک لیا ہے انہیں ۔"

مفوان = "به اس بات کو نہیں مانتیں ۔"

مفوان = "گویا زبرد تی ۔"

مفوان = "بہت خوثی ہے ۔"

مفوان ع "جبت خوثی ہے ۔"

مفوان ع "جبت گئے نہ تم ۔"

مفوان ع "جبت گئے نہ تم ۔"

مفوان = "جبت گئے نہ تم ۔"

عفیرہ = "اب کیا کہ دوں میں ؟"

عامر = "اس میں پچھ کنے کی مخبایش نہیں ہے اس بحث کو بند کرد اور یہ بتاؤ

رات کے کھانے کا کیا انتظام ہے ۔"

عفیرہ = "جو پچھ کہو تیار کردوں ۔"

میرہ = "جو پچھ کہو تیار کردوں ۔"

عام = "مجھ سے کیا پوچھتی ہو کوئی بکرا وکرا ذرج کر ڈالو۔"
عفیمہ نے ہنس کر کما " میں اور بکرا ذرج کر ڈالوں۔"
عام = "صفوان تمہاری مدو گریں گے۔"
عفیمہ = "اگر انہیں دیکھ کر ہوا کا طوفان آگیا تو۔"
صفوان = "میری صورت دیکھتے ہی بلیٹ جائے گا۔"
عام نے ہنس کر کما۔ " بس تو طوفان آنے ہی کا نہیں "

عفیرہ نے خیمہ سے نکل کر ایک برا ذیج کیا اور واپس آکر کھا " میں نے برا ذیج کر ویا

جهاباب

## اميرالمومنين حضرت عمرفاروق

یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف بردھ رہا تھا۔ بردے شوق اور بردی عقیدت سے ان میں بعض وہ لوگ تھے جو پہلے بھی اس مقدس شہر میں ہو آئے تھے بعض وہ تھے جنہوں نے اب تک اس کی زیارت نہیں کی تھی ۔ جول جول منزلیں طے ہو رہی تھیں اور مدینہ کا فاصلہ کم رہتا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی خوشی بردہتی جاتی تھی ۔ ان کی آرزو تھی کہ ان کے پر لگ جائیں اور وہ اڑکر اس مقدس شہر پہنچ جائیں ۔

مدینہ کا برانا نام یٹرب ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آباد ہوا اور کس لے آباد ہو کیا ہے ۔ اور کس لے آباد ہو کیا ۔ آریخوں سے صرف اتنا پتہ چلنا ہے کہ قدیم زمانہ میں یبودی وہاں آکر آباد ہو گئے تھے ۔ یٹرب کی کوئی شہرت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ عرب میں مکہ کے بعد ایک بردا شہر تھا اور مکہ سے جو قافلے ملک شام کو تجارت کے لئے جاتے وہ چند روز اس شہر میں قیام کر کے ستالیا کرتے تھے ۔

لین جب فخر بی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صل الله علیه وسلم نے کفار کمہ کی تفار کہ کی تفار کہ کی تفار کہ کی تفار کی اور پیرب میں آ گئے تو یہ شہرونیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ اس کا نام پیرب سے مدینہ الرسول بعنی رسول کا شہر پڑ گیا وہ پچھ عرصہ کے بعد مختمر ہو کر رہ گیا۔ آج بھی یہ مقدس شہرونیا بھر میں اسی مبارک نام سے مشہور ہے آریخوں اور جغرافیوں میں مدینہ ہی لکھا جاتا ہے اور مرجع خلاکق ہے جو لوگ جج کے لئے کمہ معظمہ جاتے ہیں۔ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں۔

مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی تربت کی زیارت کی اس

نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی زیارت کی اور جس نے رسول اللہ صلعم کی زیارت کی اس پر دوزخ کی آنچ حرام ہو گئی ۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان خلوص اور عقیدت سے مزار مبارک کی زیارت کرے۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ لائے ۔ اس کی عبادت کرتا رہے تو اس پر دوزخ حرام ہو جائے گی ۔

آخر ایک روز یہ قافلہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ۔ جمال سے قبا کی اونچی اونچی عمارتیں نظر آنے لگیں ۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو بردی خوشی ہوئی ۔

قبا مدینہ منورہ سے وو میل کے فاصلہ پر ایک بستی تھی گر وہ مدینہ کا محلّہ ہی کہ ان مقام پر تشریف لائے تھے۔ کہلا آ تھا۔ رسول اللہ صلعم بھی ہجرت کرکے اول اس مقام پر تشریف لائے تھے۔

جب سے قافلہ قبا کے قریب پہنچا تو دوہر ہو گئی تھا۔ آفاب میں غضب کی شدت آگئی تھی۔ دھوپ اِس قدر تیز ہو گئی تھی اور اس نے ریت کو ایبا تپا دیا تھا کہ اس میں دانے بھونے جا سکتے تھے۔ بادسموم کے تیز و تند جھونے چل رہے تھے گر چونکہ مدینہ کی طرف تھجور کے باغات تھے اس لئے یمال دھوپ اور ہوا میں ایسی اذبت دہ سختی نہ تھی جیسی ریگتانوں کے میدانوں میں ہوا کرتی ہے۔ جس مقام پر درخت ہوتے ہیں وہال سخت دھوپ کی گرمی اور لوکی سختی کم اثر کرتی ہے۔

یہ لوگ چاہتے تھے کہ جھیٹ کر دیار رسول صلعم میں داخل ہو جائیں مزار مبارک کی زیارت کریں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھیں اس لئے انہوں نے اپنے قدم اور تیز کر دیئے۔

یہ قافلہ چلا جا رہا تھا کہ انہوں نے مرراہ ایک ببول (کیکر) کے درخت کے ینچ ایک اعرابی کو اس شان سے سوتے دیکھا کہ ان کے سرکے ینچ تکیہ کے بجائے ایک پھر رکھا تھا جو قمیض وہ پنے تھے اس میں کی پوند لگے تھے۔ شلوار کے دونوں یا نیخول میں بھی پوند تھے بردی بے تکلفی سے پڑے خواب شیریں کے مزے لے رہے یا نیخول میں بھی پوند تھے بردی بے تکلفی سے پڑے خواب شیریں کے مزے لے رہے ۔ تھے۔ ان کے قریب بڑا درہ تھا۔ ہیروں میں ٹوٹے ہوئے سے چپل تھے۔

ببول کا در خت کچھ زیادہ بڑا اور چھتناور رہ نہیں تھا اس کی شنیوں اور شاخوں

میں سے دھوپ چھن چھن کر اعرابی کے اوپر پڑ رہی تھی بلکہ ایک طرف سے سایہ دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔

انہوں نے ان دونوں کو جیرت سے کہا" تم ....." عامر نے عرض کیا" یا امیرالمومنین میں عامر نممی ہوں ۔" یہ اعرابی امیرالمومنین حضرت عمر فاردق "ہی تھے انہوں نے صفوان کی طرف اشارہ کر کے کہا" اور یہ ..... ؟ "

> صغوان نے عرض کیا " خلیفہ اسلام ' میں صفوان عذری ہوں۔" امیر المومنین = "کس لئے آئے ہوتم ؟" عامر = "ہم جماد کے لئے آئے ہیں۔"

امیر المومنین = " میں تہیں خوش آمدید کہنا ہوں ۔ میں نے رات خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص اس طرف سے آیا ۔ وہ ایران گیا اور اس نے ایرانیوں کو ہڑیت دیکر یزد جرد کو بھا دیا میں دوپیر کے قریب یہاں آگیا اور اس شخص کا انتظار کرنے لگا ممکن ہے تم میں ہی وہ شخص ہو۔"

یز دجرد ایران کا بادشاہ تھا۔ وہ ایران کے مشہور خاندان کیان سے تھا نوشیر وال کی اولاد میں تھا وہ مسلمانوں سے فکست کھا کر بھاگتا پھر رہا تھا۔ آجکل خراسان کے علاقہ میں تھا اور وہال کے لوگول کو مسلمانوں کے خلاف برا میکینند کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ملاتہ میں تھا اور وہال کے لوگول کو مسلمانوں کے خلاف برا میکینند کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ملاتہ ملاتے کا ہے۔

عامرنے کہا" یا امیر المومنین دعا فرمائے کہ وہ مخص ہم میں سے ہی ہو جو یزد جرد کو مار ڈالے یا گرفتار کرے یا ملک بدر کر دے۔"

تمام مسلمانوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عمر" جو وعا فرما دیتے ہیں وہ عام طور قبول ہوتی ہے حضرت عمر" نے فرمایا " خدا بهتر جانتا ہے وہ مخض کون ہو گا۔ " تم نے میرے لئے بہت انہت اٹھائی خود دھوپ میں رہے مجھ پر سامیہ کیا۔"

عامر = "ہمارے دلوں میں اس قدر آپ کی محبت اور عقیدت ہے کہ جی چاہتا ہے آپ پر سے قربان ہو جائیں۔"

امیر المومنین - "خدا اور خدا کے رسول" سے محبت اور عقیدت رکھو میں تو خدا کا ایک گنگار بندہ ہوں"۔

اس وقت تمام قافلہ والے آپ کے گرد جمع ہوئے آپ اٹھے آپ نے کما "اب میند طد " یہ قافلہ درخت سے کچھ فاصلہ پر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ عامراور صفوان گھوڑوں پر سوار سب سے آگے تھے عامر نے غور سے اعرابی کو دیکھ کر کھا۔ "کہیں یہ امیر المومنین تو نہیں۔"

صفوان بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا "میں نے اب تک امیر المومنین کو دیکھا نہیں ہے میں کیا کمہ سکتا ہوں"

عامر = "میں نے بھی صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے میرا دل کہتا ہے سے امیر المومنین ہی ہیں -

صفوان = "لکن وہ مدینہ سے باہر تنا جنگل میں کیول آئے"

عامر = "میں نے سا ہے وہ بھی ملک شام کے راستہ پر بھی ایران کے راستہ پر استہ پر بھی ایران کے راستہ پر اور بھی بین اور مکہ کے راستہ پر قافلوں اور قاصدوں کے انظام میں نکل آتے ہیں ۔ میرا ول گوائی دیتا ہے کہ ضرور امیرالموشین حضرت عمر فاروق ہیں ان کے پاس درہ پڑا ہے اور درہ وہی رکھتے ہیں ۔"

صفوان = "ان پر دهوپ تھیلتی جاتی ہے آگر ہم ان پر سامیہ کر دیں -"
عامر = "بردا ثواب ہو گا۔ یہ مرد خدا خلافت کے کاموں تیموں ' یواؤں اور مسینوں کو آرام کا مسکینوں کو آرام وراحت بہنچائے میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اپنے آرام کا مطلق خیال نمیں کرتے ۔ اکثر قاصدوں کا انظار کرتے کرتے جنگل میں کی ورخت کے نیچے یو کر سوجاتے ہیں ۔ آؤ ان پر سامیہ کر دیں ۔"

ے یے پر سو بات ہیں کہ وسی کہ میں است دونوں گھوڑوں سے اترے کمبل کے کر دبے قدموں بطیے اور کمبل مان کر اس طرح کھڑے ہو گئے جس سے سونے والے اعرابی پر دھوپ نہ پڑے -

قافلہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جانٹین رسول صلعم خلیفہ دوئم امیر المومنین حضرت عمر فاروق بول کے نیچ آرام فرما رہے ہیں ان سب لوگوں کو ان کی زیارت کا برا اشتیاق تھا لیکن وہ انہیں دیکھنے کے لئے اس لئے ان کے پاس نہیں گئے کہ وہ جاگ نہ جائمیں ۔ ان سے بڑی عقیدت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آرام میں جاگ نہ جائمیں ۔ ان سے بڑی عقیدت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آرام میں جاگ نہ جائمیں۔

وں۔ عامر اور صفوان کو سامیہ کیئے کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اعرابی اٹھ گئے ۔

#### ساتوال باب

### مال غنيمت

امیر المومنین حضرت عمر فاروق "کو دیکھتے ہی لوگ اوب سے ہٹنے اور وہنے گئے آپ نے فرمایا " یہ مال غنیمت کمال سے آیا ہے؟"

ایک عرب آگے بردھے۔ وہ گردو غبار میں اٹے ہوئے تھے معلوم ہو تا تھا دور سے سفر کئے آرہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا۔ امیر المومنین نے سلام کا جواب دیکر انہیں غور سے دیکھا اور پوچھا "تم کمال سے آرہے ہو۔"
عرب نے جواب دیا۔ "میں کمران سے آرہا ہوں۔"

" كران سے " امير المومنين نے كما - كچھ غور كرنے لگے پھر فورا ہى بولے

"شایدتم حکم بن عمرا تشعلی کے قاصد ہو۔"

حضرت عمر فاروق نے مران کی مہم پر تھم بن عمرا تشعلی کو مامور کیا تھا کران پر مہم بھیجنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یزد جرد نے ایک طرف اصفہان سے لے کران تک اور دوسری طرف اصفہان سے لے کر کران 'سیتان ' نیشاپور ' ہرات اور مرد تک مسلمانوں کے خلاف جوش و غضب کا طوفان پیدا کر دیا تھا۔

چنانچہ امیر المومنین نے اران کے ان ملم گورنروں کو جو اران کے کئی صوبوں پر قابض سے تھے جم بھیج دیا کہ ادھر سے ارانی فوجیں نہ گزرنے پائیں ۔ اپنے اپنے صوبہ کی ناکہ بندی کرلیں اور تھم بن عمرا تشعلی کو مکران پر اور احنف بن خمیس کو خراسان پر یزد جرد کے تعاقب میں مامور کیا تھا۔

عرب نے جواب دیا "جی ہاں " میں آپ کے عامل (گورنر) تھم بن عمر الشعلی کا صد ہوں ۔" وہ پاپیادہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اب کس کی مجال تھی کہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوتا ۔ بیچ اور عورتیں تو محلول میں رہیں ۔ مرد سب پیدل چلے ۔ آگے حضرت عرض تھے ۔ بیچھے قافلہ والے تھے اول وہ قبامیں داخل ہوئے لوے بیچنے کے لئے لوگ گھروں میں گھسے ہوئے تھے اور ان کے محبوب فرمانروا جنگل سے آ رہے تھے ۔

قبا کو طے کر کے یہ لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے یہاں انہوں نے ہنگامہ سا دیکھا لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے جب یہ مسجد کے قریب بہنچ تو انہوں نے وہاں عظیم مجمع دیکھا چند جانور ایسے دیکھے جو اونٹ کے برابر اونچے گر سیاہ رنگ کے اور بڑے موٹے آنے نے وہ ان جانوروں کو دیکھ کر جران رہ گئے۔

پھنکارے مارتے تھے تو بچے احجل پڑتے تھے۔

پھنکارے مارے سے و ہے ، پال پرے ہے۔ ہاتھی بھی مجیب ڈھنگ کا بے ڈول سا اور مہیب جانور ہے ۔ غیر مسلم ، مسلمانوں کے سامنے ہاتھی اس لئے لائے تھے آکہ ان کے گھوڑے ان عظیم البخہ اور مہیب صورت جانوروں کو دیکھ کر بھڑک جائیں ۔

یب رہے۔ بر اس کے وہ ان دیو پکر چونکہ عربی گھوڑوں کا سابقہ ہاتھیوں سے نہیں پڑتا تھا۔ اس کئے وہ ان دیو پکر جانوروں کو دیکھ کر بحرک جاتے تھے۔ اس سے اسلامی لشکر میں ابتری پیدا ہو جاتی تھی لیکن مسلمان گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو جاتے تھے اور ہاتھیوں کو مشکوں پر نیزے اور سونڈوں پر تکواریں مارتے تھے۔

رور بر میں ظہری اذان ہوئی ۔ مدینہ کے لوگ اذان کی آواز سنتے ہی اس طرح دوڑ پڑے جیسے انہیں کوئی نعت تقسیم کرنے کے لئے بلایا جا رہا ہو ' یہ ان کا بانچوں وقت کا معمول تھا۔ ہر شخص اذان سنتے ہی مجد کی طرف چل پڑتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص گا کہ کو تول کر کوئی سودا دے رہا ہے اور اذان ہوگی وہ فورا ترازو رکھ وہا تھا تلی ہوئی چیز بلاے میں رکھی یہ جاتی تھی نہ گا کہ کو دی جاتی تھی ۔ نہ گا کہ لیتا تھا بلکہ دونوں سیدھے مجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ انہیں بھی یہ خیال گا کہ لیتا تھا بلکہ دونوں سیدھے مجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ انہیں بھی یہ خیال

نہیں ہو آ تھا کہ گابک ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ان کا خدا پر بھردسہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ نہیں تو خدا اور گابک بھیج گا اور ایبا ہی ہو آ تھا۔

ایک ہم مسلمان ہیں ۔ اذان سنتے ہیں ۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے اول تو ۹۰ فیصدی نماز ہی نہیں پڑھتے اور جو وس فیصدی پڑھتے ہیں ان میں سے بھی نیادہ ترکی بید کیفیت ہے کہ مستی سے وقت علا کر پڑھتے ہیں اور جو تجارت پیشہ ہیں وہ تو خریداروں کی تاک میں بیٹھے رہتے ہیں ۔

دراصل ہمارا خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم تقدیر کے قائل نہیں ہیں اپنی عکمتوں اور تدبیروں پر ناز کرتے ہیں اور اکثر ہماری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ خدا کی یہ بھی رحمت اور مہوانی ہے کہ وہ ہم نام کے مسلمان کو اس لئے نواز تا ہے کہ ہمیں مسلمان کما جاتا ہے۔

غرض چند ہی من میں معجد نبوی بھر گئی۔ سب نے جماعت کے ساتھ نماز اوا

امیرالمومنین = "خوش آمدید شاید تم فتح کی خوشخبری لے کر آئے ہو" عرب = "جی ہاں یا امیر المومنین میں فتح کی بشارت اور مال غنیمت لے کر عاضر ہوا ہوں ۔"

" خدا کا شکر ہے " حفرت عرِّ نے کما اور ای وقت ای جگه سجدہ میں گر گئے آپ کا یہ معمول تھا کہ فتح کی خوش خبری من کر سجدہ شکر اوا کیا کرتے تھے۔ بیہ معمول تھا کہ فتح کی خوش خبری من کر سجدہ شکر اوا کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی اور ناک غبار آلود ہو گئی تھی آپ نے عرب سے پوچھا تہمارا نام کیا ہے یا اخی " اے بھائی "

عرب نے جواب دیا۔ "میرا نام محارظ عبدی ہے "۔

<sup>دو</sup> صحارهٔ عبدی .....'

حضرت عرض نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ پھر فورا ہی نظر اٹھا کر صحارہ کو دیکھا اور کہا تم تو شاعر بھی ہو۔

حضرت عمرٌ فاردق کو ہر قبیلہ کے مشہور آدمیوں اور ان کے علم وہنر سے پوری پوری واقفیت تھی ۔ محارہ نے عرض کیا " جی ہاں مجھے شاعری کا پچھ شوق ہے " امیرالمومنین = "ال غنیمت میں تم ہاتھی بھی لائے ہو۔"

صحاراً = "جی ہال چند ہاتھی بھی ہیں ۔ مران کا راجہ راسل ہاتھی لیکر لڑتے آیا فا۔"

امیر المومنین = "لزائی کے واقعات ظهر کی نماز کے بعد بیان کرنا۔ اب آرام کرو مال غنیمت مجد کے صحن میں ڈھیر کر دو۔"

حضرت عمر فاروق على على معار ن فال غنيمت مبجد كے صحن ميں دهير كر كے كم كار فير كر كے كہ كار كار فير كر كے كہ كار كے كان ميں عورتوں اور بچوں كو اتار ديا ۔ مرد مبجد ميں على اللہ على تاشائى بھى رخصت ہو گئے ۔ صرف چند بچے وہاں باتى رہ گئے ۔

بچ ہاتھیوں کو دیکھ رہے تھے جو بڑے ڈیل ڈول کے تھے شاید انہوں نے پہلے کھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ تعجب میں تھے کہ ان کے منہ کس طرف ہیں ایک طرف دمیں تھیں اور دو سری طرف سونڈیں سونڈوں کے نیچے منہ تھے جب وہ سونڈوں سے عنیمت لے کر عاضر ہوا ہوں۔"

واقعیات بیان سے ہیں۔ طوعیات میں مسلم بات میں اسلم میں میں ہوا کر مال کا جائزہ لیا اس کے بعد حضرت عشر اٹھ کر مال غنیمت کے پاس میں ۔ کمبل ہنوا کر مال کا جائزہ لیا اور اسی وقت مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دیا ۔

اور ای وقت ساول میں سے اسلوں کے کما "کچھ مجاہدین میدان جنگ مال فنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر انہوں نے کما "کچھ مجاہدین میدان جنگ میں جانے کے جمع ہو گئے ہیں۔ انہیں انشاء اللہ جلد روانہ کیا جائے "
میں جانے کے لئے جمع ہو گئے ہیں۔ انہیں انشاء اللہ جلد روانہ کیا جائے " "
اس کے بعد سب وہاں سے چلے گئے۔

ک - جب نماز سے فراغت ہو گئ تب امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا " سب لوگ ٹھر جائیں خدا نے کران فلح کر دیا ہے محار عبدی مال غنیمت لے کر آئے ہیں وہ اس جنگ کے کچھ طالات بیان کریں ہے۔"

سب لوگ اپنی اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے محار کو اشارہ کیا وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا۔

"یا اسما الناس (اے لوگو) میں سب سے پہلے اس خداکی تعریف کرتا ہوں جو تنا ہے۔ سب کا خالق اور رازق ہے ' زالی شان والا 'عظیم عظمت' والا بردی بزرگ والا نہایت مریان اور بردا رحم والا ہے وہی عباوت کے لائق ہے۔ اس کو سجدہ روا ہے۔ اس کے بعد اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں جو بھلکے ہوئے بندوں کو سیدھا راستہ وکھانے ' کفرو شرک سے بچا کر خدا کے مامنے جھکانے سے بچا کر خدا کے سامنے جھکانے سے بچا کہ خدا کے سامنے جھکانے سے بچا کہ خدا کے سامنے جھکانے سے بچا کہ خدا کے سامنے جھکانے سے بچا کر خدا کے سامنے جھکانے سے بچا کہ خدا کے سامنے جھکانے سے بیاد سامنے بھکانے سے بیاد سے بیاد سے بیاد سے بیاد سے بیاد سے بیاد سے بھکانے سے بیاد سے

اب میں واقعہ کران کا بیان کرنا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے حکم بن عمر الشعلی کو کران کی مہم پر مامور کیا تھا تھم پانچ ہزار لشکر لے کر چلے اور کران میں داخل ہو گئے۔ راسل ہیں ہزار لشکر لے کر مقابلہ میں آیا۔ اپنے ساتھ برے ڈیل ڈول کے کئی ہاتھی بھی لایا۔ تھم نے اسے صلح کا پیغام دیا۔ اس نے منظور نہیں کیا اور ایک روز تمام لشکر لے کر مسلمانوں پر آ پراا۔ لشکر کے آ کے ہاتھی تھے۔ ہاتھیوں نے مجاہدوں کو پامال کرنا شروع کر دیا۔

مسلمان ہتھیار لے کر پاپیادہ دوڑے آور انہوں نے جرات اور ہمت سے کام لے کر ہاتھیں کے ہرات اور ہمت سے کام لے کر ہاتھیوں کا مقابلہ کیا ۔ کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالیں ۔ اس سے ہاتھی گھرا کر بھاگے اور اپنے بی لشکر کو روندتے ہوئے نکلے چلے گئے۔

ہاتھیوں کی اس ہزیمت سے مشرکوں کے لفکر میں بردی اہتری تھیل گئے۔ مسلمانوں کو سملنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے جوش میں آکر اس سختی سے حملہ کیا کہ کفار کی صغوں کا صفایا ہو تا چلا گیا ہے شار دشمنوں کو مار ڈالا۔

مرانی ہیبت زدہ ہو کر بھاگ نظے ۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے دور تک انہیں قل کیا ۔ آخر وشمن بھاگ گیا ۔ مران فتح ہو گیا میں فتح کی بشارت اور مال

#### تشهوال بإب

## ہاتھی

کھ مجاہدین آ گئے تھے اور ان کی بابت امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے تھم دے دیا تھا وہ جلد میدان جنگ میں بھیج جائیں گے وہ پا بہ رکاب تھے۔ ان کے دلوں میں جوش جماد اور جذبہ جنگ تھا وہ چاہتے تھے کہ انہیں جلد سے جلد روانہ کر دیا جائے آکہ وہ میدان جنگ میں بہنچ کر دلوں کے حوصلے نکالیں۔

صفوان کے دل میں جماد کی بردی امنگ تھی وہ تو یہ چاہتے کہ ان کے پر لگ جائیں اور وہ احتف بن قیس کے لئکر میں پہنچ کر داد شجاعت سیں۔

انہیں یہ بات معلوم تھی کہ بزدجرد ہوئی شمنشاہ مرد شاجمان میں مقیم ہے۔
اس نے تمام خراسان میں اپنے ببلغ اور عفیر بین کر تمام صوبہ کو سلمانوں کے خلاف
برا ممکیخة کر دیا ہے۔ وہ آخری طور پر اپنی پوری قوت سے سلمانوں سے خرانا چاہتا
ہے ۔ مدینہ میں یہ بات بھی مشہور ہو رہی تھی کہ بزدجرد نے خاقان سے مدد طلب کی
ہے خاقان کی سلطنت بردی عظیم الثان تھی اس کی قوت ایرانی حکومت سے چھ زیادہ
ہی تھی ۔ چین اور ترکتان کے باوشاہوں کا لقب خاقان تھا۔ ترکتانی سلطنت کی سرحد
ایران کے مشہور صوبہ خراسان سے ملتی تھی ۔ ابھی مسلمان ایرانیوں ہی سے اور رہے
ایران کے مشہور صوبہ خراسان سے ملتی تھی ۔ ابھی مسلمان ایرانیوں ہی سے اور رہے
شخ کہ ترکوں کے مقابلے کی بھی تیاری کرنی پردی اس زمانہ میں ترک غیر مسلم تھے۔
شخ کہ ترکوں کے مقابلے کی بھی تیاری کرنی پردی اس زمانہ میں ترک غیر مسلم تھے۔

جتنا مسلمان جنگ سے بچنا چاہتے تھے اتنا ہی غیر مسلم قویس انہیں جنگ میں البھائے رکھنا چاہتی تھیں ۔ اس وقت تک اسلامی حکومت کی ترکی حکومت سے کوئی پر خاش نہیں تھی نہ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ترکوں پر لشکر کشی کریں گے لیکن پر وجرد نے خاقان سے مدو طلب کی تھی اس لئے مسلمانوں کا یہ عام خیال تھا اس نے پر وجرد کی مدد کی تو امیر المو مینین حضرت عمر فاروق اس پر بھی لشکر کشی کا تھم ویں گے۔

یہ حقیقت بھی تھی حضرت عمر نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یزد جرد نہ خود چین سے بیٹھتا ہے نہ دو سرول کو بیٹھنے دیتا ہے اس کی پورے طور پر گوشالی کر دی جائے۔ وہ دنیا کے کسی حصہ بیں جا کر چھپے وہاں سے نکالا جائے اور جو حکومت اسے پناہ دے اس کی مجمی خبرلی جائے۔

یزد جرد جب سے اپنے دارالسلطنت مدائن سے بھاگا تھا۔ برابر کوشش کر رہا تھا
کہ مسلمانوں کو ایران سے نکال دے اس نے برے برے لشکر مسلمانوں کے مقابلہ
میں بھیجے ۔ آگرچہ انہیں سب کو ہزیمت ہوئی لیکن مسلمانوں کو بری کوشش کرنی پڑی
اور روز روز کی لڑائیوں سے نگ آگر امیرالمومنین حضرت فاروق کو کئی مرتبہ یہ کمنا پڑا
کہ کاش عرب اور فارس کے درمیان آگ کا بہاڑ حاکل ہوتا۔

چونکہ حضرت عمر فاروق نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یزدجرد اور اس کی قوت کا خاتمہ کر دیا جائے ' اس لئے ہر مسلمان کا بھی یمی خیال ہو گیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی قوت بٹی ہوئی تھی ' ممالک شام ' معر ' عراق اور ایران میں اسلامی فوجیس تعینات تھیں اور کسی ملک سے بھی فوجیس ہٹائی نہیں جا کتی تھیں کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ جس ملک سے فوجیس ہٹیں وہاں شورش پند بغاوت کر دیں گے۔

اور خود ملک عرب میں استے مسلمان باقی نہیں رہے تھے جو کیر تعداد میں فوج میں بھرتی ہو کر ایران کی مہم پر روانہ ہو جاتے جو تھوڑے بہت تھے وہ برابر کھنچے چلے آ رہے تھے اور میدان جنگ میں بھیجے جا رہے تھے 'چنانچہ کچھ لوگ اب بھی آ گئے تھے اور جلد ہی میدان جنگ میں بھیجے جانے والے تھے۔

ان میں صفوان بھی تھے اور عامر بھی تھے یہ دونوں بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا جائے۔
جس روز مال غنیمت تقییم ہوا اس کے دوسرے دن عفیرہ اور صفوان خیمہ کے اندر بیٹھے تھے عفیرہ کہ رہی تھی۔ "یہ عجیب جانور کیا آئے ہیں ؟"
مفوان = "عجیب بھی اور مہیب بھی اگر تم دیکھو تو ضرور ڈر جاؤ۔"
عفیرہ = "دُر جاوُل ... اور میں "عفیرہ نے شوخی سے کیا۔
صفوان = "دنہیں میں ڈر جاوُل 8۔"

جانور ان کی ہی قشم سے ہیں ۔"
عفیرہ = "شہیں اصحاب فیل کا قصہ معلوم ہے ۔ "
صفوان = "ہاں "
عفیرہ = "اچھا تو ساؤ"
صفوان نے بیان کرنا شروع کیا ۔
صفوان نے بیان کرنا شروع کیا ۔

" ایام جاہیت میں بھی خانہ کعبہ کی عقیدت عربوں کے دلوں میں اس قدر تھی کہ وہ اس کا جج برابر کرتے رہے کئی لوگوں نے عرب کے مختلف صوبوں میں کئی مقام تعمیر کئے اور یہ کوشش کی کہ تمام عرب قبائل ان مقامات کا حج اسی طرح کریں جس طرح خانہ کعبہ کا کرتے ہیں۔ مگر عربوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔

جب حفرت محر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے باپ حفرت عبدالله ک شادی عرب کے متاز قبیله زہرہ کی دخر حفرت آمنه بنت دہب سے ہوئی تو اس زمانه میں بہن پر جش کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا اور جش کے بادشاہ کی طرف سے ابرہ الاشرم ابرہا کے نام سے مشہور تھا بہن کا گور ز مقرر ہوا جب اس نے عربوں کی عقیدت خانہ کعبہ سے دیکھی تو ایک نیا معبد تیار کرکے عربوں کو اس کے جج کی ترغیب دی محر عربوں نے نہ مانا اور معبد کا حج کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ایک عرب نے تو سے جمارت کی کہ اس معبد میں پاغانہ کم دیا۔

ابرہا کو سخت ناگوار گذرا۔ اس نے اس خیال سے کہ اگر خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے تو عرب اس کے معبد کا حج کرنے لگیں کے خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی زبردست نظر لے کریورش کی اس کے نشکر میں ہاتھی بھی تھے ان ہاتھیوں کی وجہ سے عروں نے اس نشکر کو اصحاب فیل کمنا شروع کر دیا۔ آج بھی وہ فوج اصحاب فیل ہی کے نام سے مشہور ہے۔

وہ اصحاب فیل بری شان و شوکت اور کروفرے حملہ آور ہوئے بعض قبائل نے ان کا مقابلہ کیا لیکن مغلوب ہو گئے ۔ اہل مکہ ان کی آمد کی خبرس کر برے ہراسال ہوئے۔

اس وقت آنحضور صلع کے وادا عبدالمطلب کمہ کے حکمران تھے۔ ابرہا کے

عفیرہ = "غالبًا تم ڈر گئے ہو گے۔ اس لئے دو سروں کے متعلق بھی تم نے یہ خیال قائم کر لیا۔"

صفوان = "خیر میں تو کیا ڈرتا ان جانوروں سے گر میرا خیال ہے تم ضرور ڈر جاؤگی۔"

عفیرہ = "میں نے انہیں دیکھا ہے۔"

صفوان = "دور سے دیکھا ہے ۔ قریب سے دیکھو تو خوف کے مارے چیخ پڑو"

مفوان = "میرے ساتھ چلنے میں تو تہیں یہ ہمت رہے گی کہ اگر ان جانوروں میں سے کوئی تہیں کچھ کے گا تو میں اس کی خبر لے ڈالوں گا تنا جاؤ تو کچھ بات بھی ہے۔"

عفیرہ = "بس گھبرا گئے بالکل نہ ڈرو اطمینان رکھو 'میرے سامنے کوئی جانور تہماری طرف دیکھ نہ سکے گا۔" صفوان بے ساختہ ہنس پڑے ۔ انہوں نے کہا ' "بہادر معلوم ہوتی ہو۔"

عفیرہ = "میری بماوری کے تو جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔" مفوان کو پھر ہنسی آئی ۔ انہوں نے کما " اوہو ہو یہ جھنڈے جو نظر آ رہے ہیں تہماری ہی بمادری کے ہیں۔"

، عفیرہ = " یہ یقین کرد خیر کوئی موقع آنے دو وقت آنے دو کی موقع پر دکھا دیں گے ۔"

> صفوان = "ضرور دیکھیں گے ۔" عفیرہ = "آخریہ جانور ہیں کیا ؟"

صفوان = "بي بالتمي بي - ان كا ذكر سورة الفيل بين آيا ہے ياد ہے وہ مورت -"

عفیرہ = ''کیوں یاد کیوں نہیں ۔ اکثر نماز میں پڑھا کرتی ہوں ۔ میں اس سورۃ کو ۔''

صفوان = "بس تو سي سمجھو كه سورة الفيل مين جن باتھيوں كا ذكر ہے "بي

آدمیول نے ان کے دو سو اونٹ پکڑ لئے عبدالمعلب ابرہا کے پاس گئے۔ چونکہ وہ بڑے وجیمہ تے اس لئے ابرہا نے ان کی بردی عزت و تکریم کی۔ ان سے آنے کا سبب بوچھا انہول نے کما "آپ کے لشکریول نے میرے دو سو اونٹ پکڑ لئے ہیں۔ وہ چھوڑ دیجے۔"

ابرہا سمجھا تھا کہ وہ صلح کی گفتگو کے لئے آئے ہیں گرجب انہوں نے اونٹوں کا ذکر کیا تو اس نے انہیں نمایت حقارت کی نظروں سے دیکھا اور کھا " مجھے بوا مغالط ہوا ۔ میں نے تہیں دیکھ کریہ اندازہ کیا تھا کہ تم عاقل و فرزانہ ہو ۔ خانہ کعبہ کے متعلق گفتگو کرد گے ۔ گرتم نے اپ اونٹوں کا ذکر کیا جس سے معلوم ہوا تم ذی ہوش نہیں ہو ۔ "

عبدا لمطب نے کما " میں اونٹول کا مالک ہوں اس لئے ان کا مطالبہ کرتا ہوں فانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے میا۔"

ابرہا نمایت برہم ہوا۔ اس نے ای وقت حملہ کر دیا۔ عبد المطلب دوڑ کر مکہ میں آئے اور تمام اہل قریش کو بہاڑ پر بھیج دیا اور خانہ کعبہ سے لیٹ کر بلند آواز سے کہا۔ " اے رب کعبہ ایک عظیم وسمن تیرے گھر کو برباد کرنے آیا ہے، ہم میں اس کے مقابلہ کی قوت نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر۔ "

جب ابرہانے خانہ کعب پر عملہ کیا تو دفعتہ بحرہ تدکی طرف سے پر ندوں کے غول آکر آسان پر چھا گئے اور انہوں نے کنگروں اور سنگ ریزوں کی اس شدت سے بارش کی کہ ابرہا کا تمام لشکر برباد ہو گیا۔ ہاتھی بھی مارے گئے۔ ای واقعہ کا ذکر کرکے قران شریف میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔ الم ترکیف فعل ربک با محب الفیل

" لینی اے نبی ! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے خدا نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا ان کی تدبیر بیکار نہیں کر دی ۔ ہم نے ان پر پرندوں کی ایک جماعت بھیجی ۔ انہوں نے ان پر پرندوں کی ایک جماعت بھیجی ۔ انہوں نے ان پر پھر کنگر برسائے ۔ اور انہیں فتا کر دیا ۔ اب سمجھ گئیں تم اس واقعہ کو ۔ " فیرہ = "اچھی طرح سمجھ گئی۔"

اس وفت اذان ہوئی ۔ صفوان مجد کی طرف روانہ ہو گئے اور عفیرہ وضو کرنے گئی۔

#### نوال باب

## کوچ

مسلمان انظار کر رہے تھے اس امر کا کہ انہیں میدان جنگ میں جانے کا اجازت دی جائے معلوم ہوا یہ کہ کچھ لوگ طائف سے اور آنے والے تھے۔ ان کا انظار کیا جا رہا تھا۔ ایک روز وہ بھی آگئے۔ وہ سب پچاس آدی تھے۔ دو سو ان سے پہلے جمع ہو کچکے تھے۔ اب ڈھائی سو ہو گئے تھے۔

ایک روز امیر المومنین نے عصر کی تماز پڑھ کر فرمایا کہ جو مجاہدین اس وقت تک جمع ہو چکے ہیں۔ وہ کل روانہ ہو جائیں اس بات کو من کر مجاہدین کے سینے خوشی کے بھر گئے انہیں بڑی مسرت ہوئی اور وہ ایک دو سرے کو مبارک باج ویئے گئے وہ رات انہوں نے خوشی اور شادمانی میں گذاری ۔ صبح ہوتے ہی سب بڑوچ کی تیاری کرنے گئے۔

مفوان بھی سامان باندھ رہے تھے۔ عفیرہ انہیں مدد دے رہی تھی۔ صفوان نے کہا " تم اپنے قبیلہ میں واپس چلی جاؤ عفیرہ ۔ "

عنیم نے انہیں دلفریب نظروں سے دیکھ کر کما ود کیوں؟"

صفوان = "اس لئے کہ اب ہم اس ملک میں جانیوالے ہیں جس کے متعلق کئی مرتبہ امیرالمومنین یہ فرما چکے ہیں کہ کاش عرب اور فارس کے ورمیان آگ کا بہاڑ ھاکل ہوتانہ ہم اوھر جا کتے نہ اوھر آ کتے ۔"

عفیه = "كيا مطلب ب تهارا؟"

صغوان = "مطلب ميہ ہے - كه غير ملك ہے - غير لوگ ہيں - خدا جانے وہاں كيا واقعات پيش آئيں تمثارا وہاں جانا ٹھيك نہيں ہے - " عفيرہ = "صاف كيوں نہيں كہتے كه ۋر رہے ہو تم -"

صفوان = "وُر کی کمی بات ہے۔ میں تہماری حفاظت موں گایا لاوں گا۔"
عفیرہ = "لیکن تم سے حفاظت کرنے کو کہنا کون ہے۔"
صفوان = "تم اس بات کو سمجھ رہی ہو کہ تم نہ بھی کمو گی تب بھی میں تہماری حفاظت کرونگا۔"

عفیرہ = "تم اس بات کو بھولتے ہو کہ قبیلہ نم کی بیٹیاں میدان جنگ میں شرنیاں بن جاتی ہیں ۔"

مغوان = "مي مكن ہے مروه اوكيال تهماري طرح نازنين نه موتى مول كى -"

عفیرہ = "ہو نہ عذری ۔ اپنے قبیلہ میں واپس جاؤ اور ای بیاری میں جتلا ہو جاؤ جس میں تمارے قبیلہ کے نوجوان مبتلا ہوا کرتے ہیں ۔ تمہیں جنگ وبیکار سے کیا نبیت ۔ "

صفوان = "عالانكه ميں پيدا ہى جماد كے لئے ہوا ہوں - ميرے دل ميں لڑائى كى جو امنگ ہے ميں بيان ہى نہيں كر سكتا -"

عفیرہ = "دنت ول سے خوف و خطر کو دور کرد ۔ میدان جنگ میں پہنچو گھسان کی لڑائی میں گھس جاؤ اور دشمنول کو زیر و زبر کر ڈالو۔"

عفیرہ کو جوش آگیا۔ اس کا چرہ آزہ گلاب کے پھول کی چنکمرمی بن گیا۔ ساہ آئکھوں میں سرخ ڈورے کھنچ کر نظر فریب بن گئے صفوان نے کما "ایام جاہلیت میں بعض قبیلے دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے سنا ہے ان دیویوں کے مجتمع برے حسین ہوتے تھے اگر وہ لوگ کسی طرح زندہ ہو جائیں اور تہیں دیکھیں تو بے ساختہ تہمارے ساختہ سرجھکا دیں۔"

عفیرہ = "دیر کیا باتیں شروع کر دیں تم نے اس بات کو نہ بھولو کہ یہ اسلام کا نیا دور ہے ۔ اب برانی باتیں خواب و خیال ہو گئی ہیں چند ہی سال کی بات ہے جب تمام عرب بت برست تھے اب خدا برست ہیں ۔"

"کیا تفیحیں ہو رہی ہیں" عامرنے ان کے پاس آکر کما۔ دونوں دم بخود ہو گئے لیکن فوراً عفیرہ نے کما "صفوان کمہ رہے تھے کہ ایک زمانہ میں عرب دلویوں اور

ديو آول كو بوجا كرتے تھے - نامعلوم ان كى عقلوں كو كيا ہو كيا تھا ....."

عامر = "ممیں بی دیمو ہم سب بن پرستاہتے بدی عقیدت سے اپنے اپنے قبیلہ کے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے ہر قبیلہ کے بت کی شکل الگ تھی اور ہر قبیلہ یہ سمجمتا تھا کہ اس کے بت کی شکل خدا کے ہم شکل ہے۔ کیسے جابل تھے ہم لوگ عجیب عجیب شکل کے بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ شیطان نے ہماری آئھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا - خدا نے ہم پر رحم کیا اپنے بندہ کو رسول بنا کر بھیجا ۔ اس رسول نے ہمیں جھنجو ڑا خواب غفلت سے بیدار کیا ۔ بتایا کہ بت خدا سیس ہیں ہم چونک تو بڑے لیکن جن خداول کو ہم اور ہارے باپ داوا پوجے رہے تھے۔ ایک دم انہیں چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے بلکہ ان کی توہین سننا موارا نہ کر سکے ۔ ہم نے خدا کے رسول م کو جھٹلایا ۔ اسے اذبیتی ویں ۔ ساری قوم اس کے خلاف ہو گئی لیکن خدا اس کی پشت پر تھا ۔ قوم نے منہ کی کھائی حق آگیا اور باطل مٹ گیا ' بتوں کی خدائی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ خدائے برحق کی خدائی کا دور شروع ہوا آج عرب کے کسی گوشہ میں بھی بت برت نہیں ہوتی ۔ غیراللہ کو نہیں بوجا جاتا خدائے وحدہ لا شریک کی عبارت کی جاتی ہے۔ سرزمین عرب سے شیطانی اثر اٹھ گیا اور شیطان کی حکومت مث گئی ۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ کوئی مسلمان اس کے دام فریب میں گرفتار ہو سکے گا۔ لاحول كا تازيانه اسكے لئے ہروفت موجود رہے گا۔"

عامر کو جوش آگیا تھا۔ انہوں نے ول کی بھڑاس نکال ڈالی صفوان نے کہا "
واقعی ہماری آکھوں پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ ہم پھروں اور دھاتوں کے ان
مجشوں کو پوجے تھے۔ جنہیں انسان بناتے تھے۔ ایام جاہلیت کی ان باتوں کا جب
خیال آجا آ ہے تو شرم و غیرت سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔"

عامر = "بی بات ہے .... دیکھو ابھی بہت سامان بھوا پڑا ہے امیر المومنین آنے والے ہیں جلدی جلدی سامان باندھو ان کے تشریف لانے سے پہلے تیار ہو جاؤٹ

صفوان = "بی عفیرہ نہ خود کھھ کرتی ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتی ہے۔" عامر = "عفیرہ کر ہی کیا سکتی ہے دھان پان تو وہ ہے ہی تم خود کرو"۔

مفوان نے عفیرہ کو ایس نظروں سے دیکھا جس سے وہ کمہ رہے تھے دیکھا میری بات کی تقدیق کر دی تمارے ابونے ۔

عفیرہ نے کچھ طیش سے بل کھاتے ہوئے کہا "مردول کو اپنی طاقت پر کس قدر ناز ہو تا ہے ۔"

عامر = "لو بكر كى عفيره - اجها بھى تم مدد كرد جمارى -"

تیوں نے جلدی جلدی اسباب باندھا۔ اونوں پر لادا۔ وہ تمام لوگ جو ایران جانے والے تھے ایک ہی جانے والے تھے ایک ہی جمع ہو گئے تھے اور سب بردی تیزی سے کاموں میں مصروف تھے۔

کھ تھوڑا ہی دن چڑھا تھا کہ سب سفر کے لئے تیار ہو گئے۔ عورتوں کو محلول میں اور بچوں کو محلول میں سوار کر دیا گیا بعض عور تیں اور لڑکیاں گھوڑوں پر سوار ہوئی اس نے اپنے جسم سے ایک چادر اس طرح موسئیں ۔ عفیرہ بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اس نے اپنے جسم سے ایک چادر اس طرح لپیٹ لی کہ مستحموں کی پتلیوں اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے سوائے جسم کا کوئی حصہ نظرنہ آتا تھا۔

جن مجاہدین کے پاس گھوڑے تھے انہوں نے ان پر زین کس لئے تھے اور باگیس ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے اونٹ تھے وہ اونٹوں پر پالان کس کر ان کی مہاریں ہاتھوں میں لئے کھڑے تھے۔

یہ سب امیرالمومنین حضرت عمر فاروق کے آنے کا انظار کر رہے تھے جو دستہ میدان جنگ میں جا آ تھا اسے حضرت عمر چند نصحت کیا کرتے تھے۔ آخر فاروق اعظم بھی آ گئے لوگ خاموش ہو گئے۔

حضرت عرانے ان کے قریب آکر انہیں سلام کیا اور کما۔

" یا اسمالجا مدین (اے مجاہدو) تم اللہ اور اللہ کے رسول کے عظم کے مطابق خداکی خوشنودی کے لئے جماد پر جا رہے ہو۔ تمہارا ہر قدم ثواب میں داخل ہو گا رسول اللہ صلعم نے فرایا ہے۔ کہ تم نے جن گھوڑل کو جماد کے لئے تیار کیا ہے۔ ان کے سبب برا ثواب کے گا۔ تمہارے لئے بہشت مقدر کر دی گئی ہے۔ اللہ پر لازم آگیا ہے کہ تمہیں بہشت میں داخل کرے۔

لین تم اس بات کو نہ بعولنا کہ مسلمان کی پہچان نماز ہے ۔ حشر میں سب سے

پہلے نماز کے متعلق سوال ہو گا۔ خدا اور بندہ کے درمیان نماز ایک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ نہ ٹو منے پائے نماز کسی وقت کی قضا نہ کرنا آپس میں محبت رکھنا خدا سے ہروقت فرتے رہنا۔ اگر پیس تمہارے ساتھ نہ ہوں گا۔ لیکن میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی جوش و غضب میں دیوانے نہ بن جانا گھروں اور کھیتوں کو نہ جانا بوڑھوں ' ہوگی جوش و غضب میں دیوانے نہ بن جانا گھروں اور کھیتوں کو نہ جانا بوڑھوں ' باہجوں ' بیاروں ' ندہی راہنماؤں ' عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ میں نے نفیحت کا جوجی تھا اوا کر دیا۔ خدا تہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا خدا کا نام لو اور سفر شروع کرو۔ "

مسلمانوں نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگایا ۔ سب سے اگلا اونٹ روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے دو سرے اونٹ اور گھوڑے چلے جب تک بیہ مخضر دستہ نظر آتا رہا حضرت عشر اور ان کے ساتھی دیکھتے رہے جب وہ فکل گیا تو یہ لوگ لوث گئے۔

#### دسوال باب

## شرارت

عامرات وستہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ مدینہ سے کوفہ پنچے کوفہ وریائے فرات سے ڈیڑھ دو میل کے فاصلہ پر تھا اس شرکے چاروں طرف عربی بجولوں مثلاً قوان شقائق تیصوم اور خرامی کے چمن زار تھے۔ یہ شہر مام میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے تھم سے عربوں کے لئے آباد کیا گیا تھا۔

کوفہ کو دیکھ کر عامر اور ان کے دستہ کے لوگ بہت خوش اور محظوظ ہوئے خصوصاً عفیرہ لیے انتہا خوش ہوئی اسے چن زار بہت بھلے معلوم ہوئے اور دریائے فرات کو دیکھ کر تو اس کی خوش کی کوئی اثنیا ہی نہ رہی ۔ اس نے صفوان سے کہا " کاش ہم یہاں کے مناظر سے پچھ روز اور خط اٹھا کتے ۔ "

صفوان نے کہا " تہیں تو حین مناظر پند ہیں چمن زار ہوں یا سبزہ زار کناروں کے درمیان بہتا ہوا سفید پانی اور تم سبز کنارہ پر شفاف پانی میں پیرالٹکائے بصدر تازین بیٹھی ہو۔"

عفیره = "کیا تهیس قدرت کی به گلکاریال اور روح پرور مناظر پند نهیس -"

صفوان = "لبند ضرور بین لیکن میں سیر مجھی شیس بھولتا کہ میں ایک مجاہد ہوں اور جہاد کرنے آیا ہوں ۔"

عفیرہ بیساختہ ہنس پڑی جب وہ ہنستی تھی تو اس کے حسین و خوش نما لب کھل کر سفید موتوں جیسے دانت نظر آتے اور بجلیاں گرانے گلتے تھے۔ آکھیں بھی مسکرانے لگتے تھے وانت کا کی خوش نمائی اور بردھ جاتی تھی اور اس کے گلابی چرہ پر حسن و نورکی رو دوڑ جاتی تھی۔

عفیرہ نے شریر لہ میں کہا اوہو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مجاہد ہیں اور حوروں کی طلب میں سریٹ میدان جنگ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ۔"
صفوان = "حوروں کی طلب میں نہیں 'خدا کی خوشنودی کے لئے ۔ "
عفیرہ = "تم نے اپنا ول بھی ٹولا ہے ول کے کسی گوشہ میں جنت کی تمنا اور حوروں کی خواہش تو نہیں ہے۔"

صفوان = "اگر جماد میں شہادت حاصل ہو جائے اور خدا اس صلہ میں بہشت عطا فرما دے تو یہ اس کا احسان ہے۔"

عفیرہ = "ایک بات کا تو اقرار کر لیا تم نے کہ بہشت کی تمنا ہے حوروں کی آرزو کا بھی اقرار کر لو تو معاملہ صاف ہے۔"

صفوان = "دکیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں وہ بات کمہ دول جو دل میں چھپائے ہوئے ہول۔"

عفیرہ = "میں کی تو کہ رہی ہوں کہ دل کو ٹول کر صاف صاف کہ دو -" صفوان = "خفا تو نہ ہو جاؤگی -"

عفیرہ = "میں کیوں خفا ہونے لگی۔"

صفوان = "تو سنو' حوروں کو میں نے شیں دیکھا۔ البتہ ان کی تعریف سیٰ ہے۔ قرآن شریف میں ان کی خوبیال پڑی ہیں۔ لیکن ....."
وہ خاموش ہو گئے فقرہ پورا نہ کر سکے عفیرہ نے پوچھا" لیکن کیا ؟"

صفوان = "بس آ گے نہ بوچھو' خوف ہے۔ کہیں تم ہم پر خفانہ ہو جاؤ۔" عفیرہ = "عجب مجاہر ہو ایک دختر عرب سے اس قدر ڈر رہے ہو کہ بات تک نہیں کر کتے۔"

صفوان = " حواكى بيٹيوں سے ڈرنا ہى چاہئے - " عفيرہ = " بالكل نہ ڈرو كمہ ڈالو - "

صفوان = "اجھا سنو میں شہیں حور سمجھتا ہول - " " و هنت " عفیرہ نے کہا اور منہ پھیرلیا -

و صف " یره ک ۱۰ روسه بیر روسه مفوان = "دبس بگر گئیں -"

عفیرہ = "متم عذری ہو اللہ تمہاری حالت پر رحم کرے - "

عامر = "بس خفا ہو گئی ہماری بیٹی ۔ معلوم ہو تا ہے تم دونوں کڑ پڑے ۔ احیصا صلح کر لو اور تم دونوں ہی چلے جاؤ ۔" صفح کر لو اور تم دونوں ہی جائم ہوں اور مجاہدوں کو ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی "

عفیرہ = " اور میں انہیں مجاہد ہی نہیں سمجھتی - " عامر بے ساختہ نہنں پڑے - انہوں نے کہا " اب تم اس بات کا ثبوت وو کہ تم مجاہد ہو - "

جاہد ، و - "اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ میں جماد بر جا رہا ہوں - "
عامر = "بھی صفوان "تم عفیرہ کو خفا مت کرد چلے جاؤ اس کے ساتھ - "
عفیرہ = "مگریہ تو ڈرتے ہیں - "
صفوان = "میں کیوں ڈرتا - "

عفيره = "وسيس ورت تو تاولليس كيول كررم مو -"

عام = "بس صلح ہو گئی۔ " یا عفیرہ چلے جاؤ کم اس کے ساتھ ۔"

اب صفوان کیا کہ سکتے تھے۔ کان دبا کر چپ چاپ عفیرہ کے ساتھ ہو گئے دونوں دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ ۔ یہ دریا بڑا ذخار تھا۔ اس کے دونوں دونوں بر سبز پوش جھاڑیاں کھڑی تھیں۔ کہیں کہیں او نچے او نچے ٹیلے تھے اور کہیں کناروں پر سبز پوش جھاڑیاں کھڑی تھیں۔ کہیں کہیں او نچے اور جھے۔ صاف کنارے کئے ہوئے تھے ۔ صاف کنارے سبزہ سے لاے ہوئے تھے ۔ صاف بانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا۔ بھی بھی ہوا کے زور سے لیریں اٹھ کر سکون کو درہم برہم کر دیتی تھیں۔

عفیرہ پانی میں پیرائ کر ایک ڈہانگ پر بیٹھ گئی۔ صفوان نے کما " دول غوطہ " عفیرہ نے دلفریب نظروں سے انہیں دیکھ کر کما۔ "تم میری شرافت سے شریر ہوتے چلے جا رہے ہو۔"

 صفوان = "" سب جانتے ہیں کہ میں عذری ہوں لیکن ۔" عفیرہ نے قطع کلام کر کے کما لیکن و میکن کچھ نہیں ۔ آج دستہ ٹھمرا ہوا ہے چلو دریائے فرات کی سیر کریں ۔"

صفوان = "مجھے کوئی ڈر نہیں گر اپنے ابو سے اجازت لے لو اور یہ اقرار کرو کہ کوئی شرارت تو نہ کروگی ۔"

عفیرہ = "گویا مجھے دربردہ شہ دے رہے ہو کہ میں شرارت کروں ۔" صفوان = "شرارت نہ کرنے کا اقرار لینا شہ دینا ہے ۔" عفیرہ = "دیکھو ابو آ رہے ہیں ۔"

سامنے سے عامر آ رہے تھے جب وہ قریب آ گئے نو صفوان نے ان سے پوچھا "یا عم (اے چھا) یمال سے کب کوچ کرنے کا مقصد ہے ؟"
عامر نے صفوان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا ''کیا کوفد کی سیر سے بھر گئی ؟ "

عامر = "اى لئے ميں يهال زيادہ نه نصرونگا - كل تو نهيں البيته برسول انشا الله روانه ہو جاؤنگا -"

> "انسیں آج ہی چال کر دیتے تو اچھا تھا۔" عفیرہ نے کہا اور ہنس پڑی۔ عامر۔"تو بڑی شوخ ہے۔ ٹھیک کمہ رہے ہیں ہیہ۔"

صفوان = " گر انہیں تو یمال کے چمن زار اور دریائے فرات کے ولکش مناظر پند ہیں ۔"

عفیرہ = "ہاں ہمیں پند ہیں ۔ ذرا میں نے دریائے فرات تک چلنے کے لئے کما تھا کہ بگڑ گئے ۔ تم نہ جاؤ ابو لے چلیں گے ہمیں ۔ " عامرنے ہنس کر کما ۔ " یہ بات ہے ۔ "

عفیرہ نے کچھ عجب انداز سے ہونٹوں کو بل دیکر کیا "پیر اپنے آپ کو مجاہر سمجھتے ہیں مجاہر "

عامر = " مجاہد تو ہیں ہی ہے ۔ " عفیرہ = "ہو کگے ۔ "

\_ التحا \_

عامر وہاں سے والیس لوث آئے ۔ اور ایک روز اور کاشان میں قیام کرکے دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی طبیان کی طرف روانہ ہو گئے ۔

صفوان نے ادھر دیکھا ' عفیرہ بڑی آہنگی سے کھڑی ہوئی اور بلی کی طرح چل کر صفوان کے پاس پیچی ۔ انہیں اس کے آنے کی خبرنہ ہوئی عفیرہ نے دونوں ہاتھوں سے زور کرکے انہیں دھکیل دیا۔ وہ لگے غوطے کھانے ۔

عفیرہ ہنتے ہنتے دوہری ہو گئی۔ اس نے بمشکل بنسی کو روک کر کما " مجاہد صاحب کیالہوں سے جنگ کرنے کے لئے دریا میں چھلانک لگائی ہے؟"

خیریت سے ہوئی کہ صفوان جس پانی میں گرے تھے گرا پانی نہ تھا ورنہ انہیں دریا ے نکلنے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی دو چار غوطے لگا کر وہ نکل آئے اور شریر عفیرہ کی طرف دوڑے عفیرہ پہلے ہی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ وہ ضرور اسے بھی غوطے دیگئے اس لئے وہ بھاگ کر گھوڑے کے پاس پہنی اور جلدی سے اس پر سوار ہو کر ہوا ہو گئی۔

مفوان لوث آئے چونکہ ان کے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ اس لئے انہوں نے کپڑے امار کر سکھائے جب کپڑے سوکھ گئے تو پنے اور واپس لوث آئے ۔ عفیرہ انہیں دیکھ کر مسکرانے گئی۔

اس واقعہ کے تیسرے روز عامر نے کوچ کر دیا خراسان کے علاقہ میں واخل ہو کر انہیں معلوم ہوا کہ حنف بن قیس ٹی نے طین کی طرف پیش قدمی کر دی ہے۔ عامر اول کاشان پنچ ۔ یمال پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ آرانیوں کا ایک فوجی وستہ قریب ہی ہے۔

انمیں میر معلوم نہ ہو سکا کہ اس دستہ میں کتنی فوج ہے چونکہ وہ اور ان کے ہمراہی جماد کی بڑی آرزو رکھتے تھے۔ اس لئے وہ عورتوں اور بچوں کوکاشان میں چھوڑ کر

اور پیچتیں مسلمانوں کو ان کی حفاظت پر مامور کر کے ایرانیوں کی تلاش میں روانہ ہوئے۔

لیکن جب اس مقام پر پنچ جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی اطلاع ملی تھی وہاں کوئی بھی نہ ملا۔ معلوم ہوا فوجی دستہ کی خبر غلط تھی۔ ایرانیوں کا کوئی قافلہ مسلمانوں کے خوف سے بھاگا ہوا مرد جا رہا تھا جو کئی روز پہلے وہاں سے رخصت ہو گیا

گيارهوال باب

مهيب انسان

عامر ابھی کاشان سے ایک ہی میل چلے نے کہ نمایت پر بمار وادی آئی۔
ایک سزہ زار میدان تھا جو دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اسس میدان میں جگہ جگہ پھل دار درختوں کے جھنڈ تھے۔ کمیں کمیں خوش رنگ اور خوشبودار مچولوں کے شختے پھل دار درختوں کے جھنڈ تھے۔ کمیں کمیں خوش رنگ اور خوشبودار مچولوں کے شختے۔ اس میدان کے ایک سرے سے پہاڑ کا سلسلہ اٹھتا چلا گیا تھا۔ پہاڑ کے برے برے درخت میدان میں کھڑے ہو کر دیکھنے سے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کی معلوم ہو نئی تھے۔

بہاڑ سبرہ سے لدا ہوا تھا۔ نمایت ولفریب معلوم ہو رہا تھا۔ اس میدان اور بہاڑ کو دیکھ کر اس دستہ کے سب ہی لوگ بہت خوش ہوئے اور کئی آدمیوں نے عامر سے ایک روز وہاں قیام کرنے کی درخواست کی۔ عامر مان گئے اور انہوں نے ایک چھوٹے سے چشمہ کے کنارے پر جو شاید اس میدان کو سیراب کرنے کے لئے ہی قدرت نے اس میں جاری کیا تھا فروکش ہو گئے۔

جب رات ہوئی عفیرہ اور صفوان نے کھانا کھا لیا تو عفیرہ نے صفوان سے کہا کہ ہدت ہے کچھے۔

یہ دونوں خیمہ سے باہر کمبل کے فرش پر بیٹھے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ نور برس رہا تھا اور یہ دونوں اس آسانی نور میں نما رہے تھے۔ عفیرہ چاندنی میں نمایت ہی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ صفوان نے اس کے رخ زیبا کی طرف دیکھ کر کما۔ "کیسی ہمت؟"

عفیرہ = " میں ذرا چہل قدمی کرنے کی \_ "

صفوان = "اس میں ہمت کی کیا بات ہے؟"

عفیرہ = "بات کیول نہیں ہے - بہاڑ کا دامن ہے خطرہ کا مقام ہے - ممکن ہے ڈر جاؤ ۔"

صفوان = " میں ڈر جاؤل گا؟" عفیرہ = " نہیں میں ڈر جاؤل گی - " صفوان = " تم البتہ ڈر سکتی ہو - "

عفیرہ = "دیہ بات ہے تو چلو پھرامتحان ہی ہو جائے۔"

صفوان = "معاف کرو - میرے پیرول میں چکر نہیں ہے -"

عفیرہ = "ای لئے تو کہتی تھی میں کہ ہمت ہے یا نہیں ۔ جواب وے گئی نا

تمهاری همت -"

۔ صفوان = " تمہارے پاؤل میں تو ہے چل ۔ میرے پیرول میں تو نہیں ہے ۔

عفیرہ = " اور یہ چل اور چکر کے بمانے ہی تو ہیں اگر صاف کمہ دو کہ خطرہ کا مقام ہے ہمت نہیں پڑتی میدان میں گھومنے پھرنے کی تو کیا شان میں فرق آ جائے ۔

صفوان = "تم میں تو ہمت ہے -" عفیرہ = "کیول نہیں ہے بیچ کھیت ہے -" صفوان = "تو پھر چلی جاؤنا -" عفیرہ = "میں تو جاؤں گی ہی تہمیں دیکھتی تھی دیکھ لیا -"

صفوان = "تم ہو شریر - اس روز دریائے فرات میں دھکیل آئیں آج نہ معلوم کیا کو؟"

عفیرہ = " میں نے و حکیلا تھا تہیں - "

صفوان = "جاؤ بھاگ آئيں ورنہ آئے وال كا بھاؤ معلوم ہو جاتا -" عفيره = "تم اوكروں بيٹھے تھے - سمجھی دريا بيں زقند لگانے والے ہو ميں نے خوشبو سے دماغ معطر ہو رہا تھا۔ عفیرہ نے پھول توڑ کر اپنے سرکے بالوں میں اٹکا لئے یہ پھول اس کی زلفوں میں اور بھی ہمار دے گئے۔

دونوں تختہ گل کو طے کر کے دوسری طرف جا نگلے ۔ وہاں پہاڑ بہت قریب تھا - چاندنی میں بہاڑ کا نظارہ اور بھی پر کیف ہو گیا تھا عفیرہ نے بہاڑ کی طرف قدم اٹھایا ۔ صفوان نے کہا۔ "کہاں چلی جا رہی ہوتم ؟"

عفیرہ نے اطمینان کے لہد میں کما۔ " بہاڑ پر ڈرومت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ " صفوان = "کوئی درندہ نکل آیا تو ڈر ور سب رکھا رہ جائے گا۔" عفیرہ = "کیا کرے گا، درندہ ہمارا؟"

صفوان = "بیه سمجھ لو که تمهارا جمال اسے متحور نه کرسکے گا۔ عفیرہ = "پھروہی عذری ہے کی باتیں دیکھو بہاڑ کا منظر کیا پر کیف معلوم ہو رہا ہے۔"

صفوان = " مانوگی تھوڑا ہی تم بغیر پہاڑ پر چڑھے۔ اچھا۔ " عفیرہ = "ہمت کرو۔"

صفوان = "فدا کرے کوئی ایبا جانور مل جائے جے دیکھ کر تمہاری چیخ نکل \_\_\_\_"

عفیرہ = "یاد رکھو - میں بنت عرب ہول - خوف میرے پاس بھی نہیں پھٹکتا ؟

وہ بری کی طرح بڑی سبک روی سے بہاڑ پر چڑھنے گئی۔ صفوان اس کے پیچھے چلے جس گیک ڈنڈی پر سے دونول چڑھ رہے تھے وہ زیادہ چوڑی نہ تھی اس کے ایک طرف چٹانیں تھیں جو آسان سے باتیں کر رہی تھیں اور دوسری طرف نمایت گرے کرف چٹانیں تھیں جو آسان سے باتیں کر رہی تھیں اور دوسری طرف نمایت گرے ۔

صدات مفوان ڈر رہے تھے کہ کہیں عفیرہ کا پیرنہ بھسل جائے۔ انہیں بقین تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ ٹھوکر کھا گئ اور کسی کھٹر میں گر پڑی تو اس کی ہڈیوں پسلیوں کا چورا ہو جائے گا۔

چنانچہ انہوں نے کما " عفیرہ ہوشیاری سے چلو نہایت خطرناک یک وُنڈی ہے یا

زقند لگانے میں مدد دیدی - کرو بھلائی ملے برائی اس کو کہتے ہیں صفوان = "جھلائی برائی سب معلوم ہو جاتی ایسے غوطے دیتا کہ چھٹی کا دودھ باد آ جاتا ۔"

عفیرہ = "جب تم خود ہی غوطے کھانے لگے تو مجھے کیا غوطے دیتے لیکن پچپلی بات کا ذکر ہی کیا۔ یمال نہ ایسا زخار دریا ہے نہ دریا کا اونچا کنارہ ہے ۔ سبزہ زار میدان ہے چلتے پھل پڑو تو دو سری بات ہے ۔ درنہ زمین ناپنے کا کوئی موقعہ نہیں ہے۔"

صفوان = "احیما دماغ یکی نه کرو - "

عفیرہ = " خیمہ کے اندر بیٹھ جاؤ جاکر۔ کہیں اوہر اوہر سے کوئی وشمن نہ نکل آئے۔"

صفوان = "مجال ہے دسمن کی جو مقابلہ میں آسکے۔" عفیرہ = "توبہ کو "نہ کہیں آؤ جاؤ گے نہ دسمن سے مقابلہ ہو گا۔" صفوان = "مطلب ہے کہ تمہمارے ساتھ چلوں۔" عفیرہ = "نہ بھی میں نہیں لیجاتی تہیں۔ کہیں کوئی حادثہ پیش آگیا تو کیا جواب دو گی۔

صفوان = " و چ پوچھتی ہو عفیرہ ، مجھے کیی ان نِنہ رہتا ہے کہ کمیں تہیں کوئی حادث پیش نہ آ جائے ۔"

عفیرہ = "حالانکہ تم جانتے کہ میں حادثہ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ بلکہ تمہاری بھی۔"

یہ کہ کروہ شوخی سے مسکرائی ۔ صفوان نے کہا "اچھا چلو تنہیں سیر کرا لائیں کہیں خفا ......

عفيره = "و "أو - "

دونوں چلے۔ کیمپ سے نکل کر ایک پھولوں کے تختہ میں جاگھیے۔ رات کا وقت تھا چاندنی ٹھنڈی دھوپ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ گل و غنچوں پر ہمار تھی۔

#### بارہواں باب

# ایک عجمی نوجوان

عفیرہ ڈرگئی تھی ۔ وہ لمبے ملبے سانس نے رہی تھی ۔ صفوان نے کہا مت ڈرو عفیرہ وہ کوئی بیاڑی انسان تھا۔

عفیرہ کی آنکھیں بند تھیں جب اس کا خوف کچھ کم ہوا تب اس نے آنکھیں کھو لیں اول صفوان کو دیکھا چر اس طرف نگاہ کی جمال بن مانس نظر آیا تھا۔ اب وہ وہاں نہیں تھا۔

عفیرہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے گرا ٹھنڈا سانس نے کر کہا۔ اف کس قدر میب انسان تھا وہ۔

مفوان نے اس کے دل سے خوف دور کرنے کے لئے کہا۔ " مہیب صورت کچھ نہیں۔ صرف اس کا خط بردھا ہوا جے شاید اسے نائی نہیں ملا۔ اور تجامت نہیں بنوا سکا 'ید۔"

عفیرہ = "یا وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو گزند پہنچاتی ہے۔" صفوان = "کیا تم اس بات کو بھول گئی ہو عفیرہ کہ قرآن شریف میں جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے کسی تیسری مخلوق کا نہیں ۔"

عفیرہ = "میں جانتی ہوں۔ ممکن ہے وہ جن ہی ہو۔" صفوان نے عفیرہ کے پاس سے کھکتے ہوئے کہا۔" میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے۔" صفوان = "بس ساری شرارت کوچ کر گئی تمہاری بہت ڈیکیس مارا کرتی تھیں ۔ مادری کی 'کیا ہوئی وہ بمادری۔"

عفيره = "ان باتول كا ذكر نه كرو -"

عفیرہ = "فکر نہ کرو میں اس سے بھی تپلی پگ ڈنڈی پر دوڑ کتی ہوں ۔"
مفوان = "میں جانتا ہوں ۔ لیکن پھر بھی سنبھل کر چلو۔"
مفوان یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کی طبیعت میں شرارت بھی ہے اور ضد بھی ۔ ۔
۔ جس بات سے اسے منع کرو وہ ضرور کر گئی ۔ اس لئے انہوں نے پچھ اور کہنا مناسب

ن سمجھا البتہ قدم بردھا کر اس کے قریب ہو گئے اتنے قریب کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو گرنے نہ دیں اپنی آغوش میں لے لیں۔

یہ یک وُنڈی سانپ کی طرح بل کھاتی چٹانوں اور غاروں کے ورمیان میں سے گذرتی اور کی طرف چلی گئی تھی ۔ ۔ ۔ گذرتی اور کی طرف چلی گئی تھی ۔ ۔

کھڈول اور غارول میں اندھرا بھیلا ہوا تھا۔ جس سے وہ اور بھی مہیب معلوم ہو رہے تھے لیکن عفیرہ کو جیسے ان کا کچھ خیال ہی نہ تھا وہ برابر تیز قدمی سے اوپر چڑھ رہی تھی۔

آخریہ دونوں ایک سطح جٹان پر جا پنچ عفیرہ جٹان پر بیٹھ گئی۔ اس سے پچھ فاصلہ پر سفوان بیٹھ گئے۔ عفیرہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید چاند بہت ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ صفوان نے کما ''کیا دیکھ رہی ہوعفیرہ ''

عفیرہ نے کما " چاند کو دکھ رہی ہوں۔ تھوڑا ہی سا اوپر چڑھنے پر کتنا قریب معلوم ہونے لگا ہے یہ اور کتنا حسین۔ "

صفوان کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ایبا کھٹکا ہوا جیسے کوئی پھروں پر پھل پڑا۔ عفیرہ اور صفوان دونوں چو تک پڑے اور دیکھا کوئی شخص اٹھ رہا ہے۔ اس کی داڑھی بہت لمبی تھی مونچھیں اور داڑھی ایک ہی ہو گئے تھے۔ ان میں منہ چھپ گیا تھا آئکھیں مشعل کی طرح جل رہی تھیں۔ بڑا مہیب شکل بن مانس تھا۔

اسے دیکھتے ہی عفیرہ کی چیخ نکل گئی ۔ وہ بن مانس تیزی سے پیچھیے کی طرف دو ڑ گیا عفوان نے جھیٹ کر عفیرہ کو سنجالا ۔

صفوان = "کیول نه کرول جب که بین دیکھ رہا ہول که بنت عرب قبیله نمم کی بهادر لاکی سمی جا رہی ہے - تو اسے اس کی بهادری کیول نه یاد دلاؤل - " عفیرہ = "میں انسانول سے نہیں ڈرتی - لیکن ایسی مہیب مخلوق ..... خدا کی

صفوان = " اگر تم ذرا ہمت سے کام لو تو بیں اس مہیب مخلوق کو باندھ کر تمہارے سائنے لا کھڑا کون - "

عفیرہ = "اس کا ذکر مت کرو۔"

صفوان = "دمیں دیکھنا چاہتا ہول وہ کون ہے چلو تہیں کیمپ میں پینچا وول - وہاں سے واپس آکر اسے تلاش کروں گا۔"

عفيره = " يلو"

لین عفیرہ کے لئے اب سی چیز میں دلچی نہیں رہی تھی۔ اس نے رسی طور پر کہا جی ہاں سب چیزیں چاندنی میں بھلی معلوم ہو رہی ہیں .... خدا برا کرے اس میب صورت کا اس نے پر کیف منظر کی دل بھر کر سیرنہ کرنے دی۔ "

یہ ، دونوں بہاڑ سے نیچ اترے اور بھولوں کے تختہ کو طے کرکے فرودگاہ میں آ گئے صفوان نے کہا۔ "تم جاؤ عفیرہ" میں جاؤں گا۔"

عفیرہ نے ان کی طرف د کھے کر کہا "کہاں جا رہے ہو تم ؟"

صفوان = "بہاڑ پر 'اس مہیب صورت کو تلاش کرنے -"

عفیرہ نے ان کا ہاتھ کی کر کہ کہ "میں اس وقت تہیں نہ جانے دول گی "۔

مفوان مجبور ہو گئے ۔ وہ عفیہ کے ساتھ خیمہ پر آئے ۔ اس وقت عشاء کی

ازان ہوئی ۔ صفوان نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور عفیرہ نے اپنے خیمہ پر نماز

دوسرے روز بھی میہ دستہ اس جگہ مقیم رہا۔ اس وقت عفیرہ کی افسردگی دور ہو گئی تھی ۔ وہ پھر بلبل کی طرح چیکنے لگی تھی ۔ اس نے صفوان سے کہا "چلو گے " گھومنے۔"

> صفوان = " بھول گئیں رات کا واقعہ ۔ " عفیرہ = "بھول کیوں جاتی 'یاد ہے ۔" صفوان = " اب بھی گھومنے کا حوصلہ کرتی ہو ۔ " عفیرہ = "کیوں 'حوصلہ کو کیا ہوا ۔"

صفوان = "رات کو کیا ہو گیا تھا۔ خوف و دہشت سے کا نینے لگی تھیں۔" عفیرہ = "تمہاری وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہیں تم اپنی بمادری کے زعم میں اس بن مانس سے الجھ جاؤ میں مصنوعی طور پر سم گئی تھی۔"

صفوان = "يه بات ہے - ائها تو چلو پھر ' دن ميں چل كر ديكھيں وہ كون تھا

عفيره = " چلو"

ودنال تیار ہو کر چل پڑے ۔ جب وہ پہاڑ چڑھنے گئے تو اب انہوں نے ان کھٹرول اور غارول کو دیکھا جو پگ ڈنڈی کے ایک طرف تھے ۔ نمایت گرے اور بڑے خوفاک تھے عفیرہ نے کہا۔ "اف کس قدر مہیب ہیں یہ غار ۔"
مفوان = "رات تم اچھلتی چل رہی تھیں ۔ میرے منع کرنے پر بھی نہ مانیں

اب دیکھو کس قدر خطر ناک ہیں ہے۔ عفیرہ = " واقعی خطرناک ہیں۔"

وونوں ای سطح چٹان پر پہنچ گئے جس پر رات جاکر بیٹھے تھے۔ انہوں نے نظریں دوڑ آی جہاں تک ان کی نظر گئی چٹانیں یا درخت نظر آئے۔ یہ دونوں وہاں سے آ مے برھے۔

یہ پہاڑ نمایت سر سبر تھا۔ ایبا معلوم ہو تا تھا جیسے پھروں نے ورختوں اور سبزہ کو اگل دیا ہے قدم قدم پر سبزہ تھا۔ ہرے بھرے ورخت تھے۔ کہیں کہیں خود رو

پھولوں کے تختے لیلما رہے تھے۔ بعض جگہ تو اس کثرت سے پھول تھے کہ تمام بہاڑ گل بوش ہو گیا تھا۔ عفیرہ کو بھولوں سے بڑی رغبت تھی۔ وہ پھول تو رقی اور اس میں سے بعض اپنے سر پر بالوں میں انکاتی رہی۔ ان بھولوں نے اس کے سراور چرہ کو اور بھی دلفریب بنا دیا۔ مفوان نے کہا ''بہتم پھول کیوں لگا رہی ہو اپنی زلفوں میں ہے''

عفیرہ = "ا جھے نہیں معلوم ہوتے -" صفوان = "اس قدر بھلے معلوم ہو رہے ہیں کہ اگر وہ بن مانس نکل آیا تو....."

عفیرہ = ''دھب' پھر وہی عذریوں والی بات ۔'' دونوں بہاڑ کی سیر کوتے برھے چلے جا رہے بخے ۔ عفیرہ بہت خوش تھی ۔ بردی سبک روی سے برھی چلی جا رہی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی پھول برسا رہی تھی ۔

یہ دوایں ایک گل پوش قطع میں پنچ ۔ طرح طرح کے خوش رنگ خوش نما اور خوشبو سے دماغ معطر اور خوشبو سے دماغ معطر

ہو گیا۔ عفیرہ نے کہا" کچھ دیریساں بیٹھ جاتے ہیں"

صفوان = "بیٹھ جاؤ - میں ذرا سامنے چٹان تک ہو آؤل -"
عفیرہ = "واہ ' یہ کیا تک ہے میں یہاں - تم وہاں -"
صفوان = "دُرنا نہیں - سامنے ہی رہوں گامیں -"
عفیرہ = "میں دُروں گی نہیں شوق سے چلے جاؤ تم -"

صفوان چلے گئے۔ انہیں گئے تھوڑی ہی در ہوئی تھی کہ بچھ کھکا ہوا۔ عفیمہ نے گھوم کر دیکھا ایک دفعہ تو وہ ہول گئی۔ یہ خیال کر کے کمیں رات والا بن مانس نہ ہو۔ اس کا چرہ بچھ سفید پڑ گیا اور حسین آنکھوں سے خوف و ہراس معلوم ہونے لگا

گر جب اسکی نگاہ گھومی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عجمی ' بیش بما لباس پنے سونے اور جواہرات سے لدا ہوا کھڑا کچھ عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا ہے -عفیرہ کو اس کا اس طرح گھور کر دیکھنا برا معلوم ہوا ۔ عربی خون اسکی رگول میں

گردش کرنے لگا اس نے ناگواری کے طریقہ پر سرکو جھٹکا دے کر اپنا رخ چھر لیا۔ عجمی آہستہ آہستہ بڑھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور فارسی زبان میں بولا "اے بری چرہ نازنین ۔ ایک عجمی شاہزادہ کا سلام قبول ہو۔"

عفیرہ فارس نہیں جانتی تھی ۔ وہ سمجھی ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا۔ اور وہ کیا جواب دے ۔ وہ خاموش بیٹھی رہی مجمی نے پھر کہا۔ "اے شعلہ روگل رخسار کیا میرا سلام قبول ہوا۔"

عفیرہ اب بھی پچھ نہیں سمجھی ۔ اس نے کہا۔ "تم کیا کمہ رہے ہو۔ میں سمجھی ں ۔ ؟"

عفیرہ نے عربی زبان میں یہ الفاظ کے ۔ عجمی عربی نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں سمجھا کہ عفیرہ نے کیا کہا۔ لیکن میہ بات وہ سمجھ گیا کہ عفیرہ فارسی زبان نہیں جانتی اور وہ خود عربی نہیں جانتا تھا وہ آتکھیں بھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔

عفیرہ نے برہم ہو کر کہا "چلے جاؤ میرے سامنے ہے ۔"

عجمی اسکی بات تو نہیں سمجھا۔ البتہ اسکے تیور دیکھ کریہ سمجھ گیا کہ وہ برہم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا۔ "اے غنچہ ' نو شگفتہ ' اپنے اس فدائی پر خفانہ ہو۔"

، وه برابر عفيره كو يحكے جا رہا تھا۔ عفيره كو غصه آگيا وه بھبوكا بن گئى۔ اس نے كما " نہيں دور موزيم - "

ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور اس نے بیٹی پر ختجر نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالا۔ عجمی نے بیٹ کر دیکھا۔ شاید اس نے پہلے صفوان کو دیکھ لیا تھا۔ ادھر سے صفوان آ رہے تھے۔ عجمی تیزی سے چل کر چٹانوں کے بیچھے غائب ہو گیا۔ صفوان عفیرہ کے پاس آئے انہوں نے اس سے بوچھا۔ "کون تھا وہ عض ۔ ؟"
عفیرہ نے جواب دیا۔ "معلوم نہیں کون تھا۔ غول بیابانی۔"
صفوان = "کیا کمہ رہا تھا ؟"

عفیرہ = "وہ اپی زبان میں کچھ کمہ رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں آؤ چلو۔" دونوں چلے چپ چاپ وہ بہاڑ سے نیچ اتر رہے تھے تو عجمی ایک جٹمان کے پیچھے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔

#### تيرہواں باب

### ممرجان

عجی بڑے غور سے تکنکی لگائے عفیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے اسکی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید اس کا قد 'اس کی رفتار اور اسکی ادائیں دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اسنے ٹھنڈا سانس لے کر کما "اس ہمارے ملک میں نمایت ماہر و حسین اور پری جمال لڑکیاں موجود ہیں۔ لیکن یزدان کی قتم اس عرب دوشیزہ کے مقام میں وہ بالکل ایک ہیں جینے چاند کے سامنے ستارے اسکی صورت کس قدر دلفریب ادائیں کس قدر دلکش اور قد کیا موزوں اور پیارا ہے جی چاہتا ہے کہ۔

ایک آواز آئی "جی چاہتا ہے کہ اسکی ہرادا پر قربان ہو جائے۔" عجمی نے جلدی سے گھوم کر دیکھا۔ سامنے وہی بن مانس کھڑا تھا۔ جے رات عفیرہ دیکھ کر ڈرگئی تھی۔ عجمی بھی اسے دیکھ کر گھبراگیا۔ خوف و دہشت سے اسکے بدن میں تھر تھری پڑگئی۔

بن مانس کی صورت ہی مہیب تھی۔ اس کے سرکے بال استے بردھے ہوئے تھے کہ بہت کی طرف گردن سے بہت نیچ تک بردی بے تر تیبی سے پھیلے ہوئے تھے اور سامنے کی طرف پیٹانی کو ڈھکے ہوئے تھے صرف آ تکھیں نظر آ رہی تھیں جو بہت زیادہ سرخ تھیں ۔ مونچھیں بردھ کر دا ڑہی سے مل گئی تھیں اور مونچھوں میں منہ چھپ گیا تھا۔ دا ڑھی اتنی لمبی تھی کہ سارے سینہ کو ڈھکے ہوئے تھی اِسکی سکل میٹ خوفاک تھی ۔

جب عجمی اسے دیکھ کر ڈرگیا تو وہ شاید مسکرایا کیونکہ اسکی آنکھیں جیکنے لگیں۔
لیکن منہ چونکہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اسلئے اس کا مسکرانا نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا
"تم بھی مجھے دیکھو بغور ---" اسے دیکھ کر عجمی کی روح فنا ہوئی جا رہی تھی۔ اس
نے کہا " تم "

وہ اسقدر خوفزدہ ہو رہا تھا کہ فقرہ پورا نہ کر سکا ۔ بن مانس نے کما " میں کون ہوں کی پوچھنا چاہتے ہو ناتم ۔"

عجمی اب بھی پچھ نہ کمہ سکا۔ البتہ اس نے اسے المیں نظروں سے دیکھا جس سے ظاہر ہو آ تھا کہ وہ کی معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کہ وہ کون ہے بن مانس نے محمد النس سے سانس لے کر کما " ایک زمانہ تھا جب میں پچھ تھا۔ مگر اب ایک بن مانس ہوں جے دیکھ کرنہ صرف میری قوم بلکہ ہر انسان ڈر جا آ ہے۔ جن ایرانیوں نے مجھے دیکھا ہے۔ ان کا قول ہے کہ میں بن مانس ہوں۔"

مجمی نے کچھ جرات کر کے کما۔ "آپ نے اپنا حلیہ ہی ایبا بنا رکھا ہے کیا آپ کو مجام نہیں ملتا جو خط بنوا لیتے۔"

بن مانس - "مجھے انسانوں سے نفرت ہو گئی ہے خصوصا اس قوم سے جس نے میری زندگی تباہ کر دی - مجھے بن مانس بننے پر مجبور کر دیا" عجمی - "وہ کون قوم ہے ؟"

بن مانس = "نوجوان ' وہ تہاری قوم ہے حضرت زردشت کی ماننے والی ہے بردان کی پجاری ہے 'ایرانی ہے -"

بن مانس = "میں اپنی داستان تہیں پھر کسی وقت سناؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤیہ الزکی کون ہے جسے تم دیکھ رہے تھے۔"

عجمی = "میں خود نہیں جانتا ہے کون ماہ پیکر ہے میں نے اسے آج بی دیکھا ہے"

بن مانس = "اس لڑکی اور اس کے ساتھی کا لباس عجیب سا ہے۔ ہمارے ملک کا سا نہیں ہے۔"

عجی = "یہ لوگ ایرانی نہیں ہیں ۔ عربی ہیں ۔" "عربی ہیں ۔۔۔۔" بن مانس نے حیرت سے کما اور عجمی کو دیکھنے لگا ۔ عجمہ ناک "حرب عالم عالم کے اس کا تاہم ماند عاملہ سمھ کس عالم کہ نہیں

عجمی نے کہا " جی ہاں عربی --- کیا آپ نے اپنی عمر میں مجھی کسی عرب کو شیں بھھا۔"

بن ہانس = "ویکھا تھا۔ یاد آگیا ۔۔۔۔ ایک مرتبہ جب میں انسان تھا اور جوان تھا۔ تو میں نے چند عربوں کو دیکھا تھا۔ وہ طازمت کی تلاش میں آئے تھے۔

میں نے ان میں سے ایک کو نوکر رکھنا بھی چاہا تھا۔ گر معلوم ہوا تھا وہ بت پرست میں ۔ آگ کو نور اللی نہیں مانتے مجھے برا غصہ آیا تھا اور میں نے انہیں نوکر رکھنے سے انکار کردیا تھا۔"

عجمی = "اب عرب بت برست نہیں رہے ۔ ان کی قوم میں کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں سنا ہے ۔ اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ۔"

" مسلمان کہتے ہیں ---- "بن مانس نے نمایت ہی متعجب ہو کر کہا۔

عجمی = "بال میں نے ایبا ہی سا ہے۔"

بن مانس = "کیا وہ نبی موجود ہیں ۔ ؟"

عجمی = "به مجھے معلوم نہیں۔"

بن مانس = "كميس وه زمانه تو نهيس آگيا - جس كے متعلق مجھے بتايا گيا تھا -" عجى = "كيا بتايا گيا تھا - ؟"

بن مانس = "جمحے بتایا گیا ہے۔ کہ دنیا میں انقلاب آئے گا۔ سلطنتیں زیر و زبر ہو جائیں گی ہارے ملک میں جو بیباکی 'بے شری ' فحاثی اور بدمعاثی کھیل گئی ہے وہ جاتی رہے گی۔"

عجمی = "انقلاب آگیا ہے سلطنتیں زیر و زیر ہو گئی ہیں تم جانتے ہو سے عرب کس قدر مفلس اور کمزور قوم تھی ۔۔۔۔۔"

بن مانس = "میں جانتا ہوں کہ کوئی ملک بھی عرب کے ملک کو اعیمی نظروں کے سیس دیکھا تھا اور کوئی قوم بھی عربی قوم کی عزت نہیں کرتی تھی ۔ ہر قوم عربوں کو پسماندہ قوم سمجھا کرتی تھی ۔ عرب تھے بھی بد قماش اور ان میں اتفاق نہیں تھا ۔ تہذیب نہیں تھی ، نا اتفاقی تھی ۔ بری بری علتوں میں گرفتار تھے ۔"

عجمی = "اب وہی عرب متفق ہو گئے ہیں۔ ان کے نبی کے ان کی کایا پلٹ وی ہے۔ ان سے ان کی بایا پلٹ وی ہے۔ ان سے ان کی بری بری عاد تیں اور بری علیں چھڑا دی ہیں۔ اب وہ نئی تہذیب اور نیا تدن لے کر عرب سے نکلے ہیں۔"

بن مانس = "تب انہوں نے دو سرے ملکوں پر حملے بھی شروع کر دیے ہوں گے

عجی = "آپ کو شاید ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے -"

بن مانس = "مجھے کیا معلوم ہو تا ۔ میں ایک عرصہ سے اس بہاڑ پر مقیم ہوں ۔

غار میرے مسکن اور چٹائیں میری ہم جلیس ہیں ۔ انسان مجھے دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ
جاتے ہیں ۔ جیوانوں میں قوت گویائی نہیں جو میں ان سے اپنی کہتا اور ان کی سنتا ۔"

عجمی = "تپ مجھ سے سنو ۔ انہوں نے اپنے ملک عرب میں ایک ذہروست عکومت قائم کر رکھی ہے اور دو سرے ملکوں پر حملے کر کے انہیں فتح کرنا اور اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے ۔"

بن مانس کی آکھیں چکنے لگیں۔ اس نے کما " سچ کما تھا مجھ سے میرے مرشد نے "

عجمی = "کون تھے تمہارے مرشد ؟"

بن مانس = "ایک آرک الدنیا فخص سے - ایک مرتبہ میں بلخ کے قریب والے کو ستان میں چلا گیا تھا ۔ جمعے جوں نے کچل دیا تھا ، میں زندگی سے نگ آگیا تھا میں نے خود کشی کا ارادہ کیا ۔ ایک اونچی جنان پر جا چڑھا اور غار میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کما نوجوان 'خود کشی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

میں نے بلٹ کر دیکھا ایک زر وشتی بزرگ ' زرد لباس پنے کھڑے تھے ۔ وہ میرا ہاتھ پکو کر پیچے ہٹا لے گئے ۔ ایک پھر پر بیٹھ گئے ۔ پوچھنے لگے ' میں کیول خود کشی کرنا جاہتا ہوں ؟

میں نے انہیں اپنی واستان غم بنائی۔ وہ برے متاثر ہوئے انہوں نے مجھے تسلی
دی اور کہا مربان ' صبر کرد اور اس وقت کا انظار کرد۔ جب میری اور تہماری قوم پر
اہر من کا غضب نازل ہو گا۔ یہ قوم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔
اس پر وہ قوم مسلط کی جائے گی جو آج بہت ہی ذلیل اور حقیر قوم ہے۔

میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بزرگ تھے برے بزرگ علم نجوم بھی جانتے تھے ۔ انہوں نے مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ ان کی ایک ایک بات میرے ول پر نقش ہے۔ چند سال میں ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا کہ

#### چور ہواں باب

### اسلامي فتوحات

دوسرے روز مبح ہوتے ہی عجمی بہاڑ پر آگیا۔ اسے کچھ نیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑآ ' مرجان بھی جلد ہی آ پنچا۔ عجمی نے کما "یہ آپ نے اپنا حلید کیا بنا رکھا ہے خط بنواؤ انسان بنو۔"

مرجان = "اب شاید وہ وقت آگیا ہے۔ جب میں انسان بنول گا۔ انسانول کے زمرہ میں شامل ہوں گا۔ اور اپنا انقام لول گا۔ میں تجھے سے بتا دول کہ میں نے ان بزرگ سے جنہوں نے مجھے تملی دی اور جن کے پاس میں رہا علم نجوم سیکھا تھا۔ اس علم کے ذریعہ سے مجھے سے معلوم ہو گیا تھا کہ ایران پر وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس کی نحوست شہنشاہ کو ' اسکے مشیروں کو اور اس ملک کے دولتمندوں اور رئیسوں کو بربادی اور ہلاکت میں گرفار کر دے گی۔۔۔۔۔ "

بربادی در ہو سے بی سام کے متہیں صبح خبر دی تھی ۔ شہنشاہ اور اس کے مشیر دولتند اور رئیس سب برباد ہو کر ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں ۔"

مرجان = "ان کی بد اعمالیوں کا انجام میں ہونا تھا۔ اب میں تم سے پچھے کہنا جاہتا ہوں۔"

هجمی = « کینے <sup>۳</sup>

مهرجان \_ پیلے اپنا نام بناؤ -"

عجمی ۔ میرا نام فروزاں ہے ۔"

اللہ اور فروزاں کی مطرف دکھے کر کہا ۔ میں نے تمہارا نام فرخ زاد قرار دیا تھا۔ لگایا اور فروزاں کی مطرف دکھے کر کہا ۔ میں نے تمہارا نام فرخ زاد قرار دیا تھا۔

میں خود کئی نہ کوں گا۔ بلکہ اس وقت کا انظار کروں گا۔ جب مجھ پر ظلم کرنے والے خانہ بدوش ہو جائیں گے۔ ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ان کی قوت جاتی رہے گی وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں زندہ ہوں اور اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں

عجی = "كون لوگ تھ وہ جنہوں نے تم پر ظلم كيا تھا۔؟"

بن مانس کا نام مرجان تھا۔ اس نے کما "سنا ہی چاہتے ہو تو سنو 'وہ اریان کا شمنشاہ یرد جرو اور اس کے مثیر تھے "

عجمی کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا "کیا ان بزرگ نے یہ کہا تھا کہ یزد جرو اور ان کے مثیر خانہ بدوش ہو جائیں گے ؟"

مرجان = " ہال ' انہوں نے کہا تھا ' ان کی قوت ٹوٹ جائے گی ۔ برباد ہو جائیں گے ' اور خانہ بدوثی میں زندگی گذاریں گے "۔

عجمی = "ان کی میر میش گوئی درست نکلی - بردجرد اور ان کے مشیر برباد ہو گئے 'ان کا زور اُوٹ گیا اور اب وہ خانہ بروش ہیں "۔

مرجان کی آئیس چیکنے لگیں۔ اس نے کما "اب میں اپنا انتقام لوں گا۔ میں نے اس فت جو خوشخبری سن ہے۔ اس صلہ میں بردان کی عبادت کرنی ہے۔ اگر کل تم نمیک اس وقت یمال آئے تو میں حمیس اپنی داستان ساؤں گا۔ اور تم سے بردجود اور اس کے مشیروں کا حال یو چھوں گا۔ بولو آؤ گے۔"

عجمی = "میں آؤل گا مجھے آپ کا حال سننے کا بردا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔" مهرجان = "اچھا کل تک کے لئے رخصت۔" مهرجان چلا گیا۔ عجمی بھی ایک طرف کو چل دیا۔

بسرطال فرخ زاد بھی " ف " سے شروع ہو تا ہے اور فیروزاں بھی " ف " سے ہی شروع ہو تا ہے ۔ سنو فیروزاں ، تہیں اس عربی دوشیزہ سے محبت ہو گئی ہے جے تم کل دیکھ رہے تھے ۔ اس کا خیال چھوڑ دو ۔ ورنہ الی بلا میں گرفتار ہو جاؤ گے ۔ جس سے نہ صرف جان کے لالے پڑ جائیں گے ۔ بلکہ جان جان کا خطرہ ہے ۔ "

"فیروزاں = "حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کل ضرر کو دیکھ کر اس سے ایس محبت ہوگئی ہے کہ میں اس سے ایس محبت ہوگئی ہے کہ میں اس سیم تن کے لئے اپنی جان شیریں تک دینے کو تیار ہوں ۔"
مرجان = "شدنی ہو کر رہتی ہے ۔ طالع کی نحوست ٹلا نہیں کرتی ۔"

اس دفت اسلامی لشکر میں نقل و حرکت ہوئی۔ اس دستہ نے کوچ شروع کر دیا۔
اونٹ محل 'گوڑے اور سپائی دور تک کھیل گئے۔ فیروزاں نے کما ' «مسلمانوں نے
یمال سے کوچ کر دیا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی تاک میں ایرانی لشکر ہے
۔ جب وہ انہیں غافل ویکھے گا ان پر حملہ کر دے گا۔ اور میری قسمت آزمائی کا وہی
موقع ہوگا۔"

مرجان = "کس کا لشکر ان ملمانوں کی آگ میں ہے۔" فیروزاں = "خورزاد کا یزد جرد کا ایک مثیر ہے۔" مرجان = "وہ یمال کیسے آگیا ؟"

فیروزاں = "بزد جرد مرد میں ہے - اس نے کاشان سے میلن تک کی ایرانی دستے پھیلا رکھے ہیں - ان دستوں کو مسلمانوں کے اس برے لئکر پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی جو میلن کی طرف بردھ رہا ہے - بلکہ کئی دستے اسلامی لئکر سے ڈر کر طبیان میں ہٹ کر جمع ہو گئے ہیں - شاید یمی ایک دستہ رہ گیا ہے - جو خورزاد کی ماتحتی میں ہے ۔"

مرجان = "ليكن يزد جرد - خانه بدوش كيسے موا \_ ؟"

فروزاں = "میں ایرانی سلطنت مرابی میں موجود تھا۔ کہ میں نے ساعربوں نے ایران پر انجکر کئی کر دی ہے۔ اس خرسے ایرانیوں میں برا جوش پیدا ہوگیا تمام

درباری متنق ہو گئے۔ فوج کے دو کرنیل رستم اور فیروز تھے دونوں برے بمادر اور بااثر تھے۔ ان دونوں میں کچھ مخالفت تھی۔ دوسرے درباریوں نے دونوں میں مصالحت کرا دی شہنشاہ یزد جرد نے عظیم بیانے پر جنگی تیاریاں شروع کیں اطراف ملک سے فوجیں آنے لگیں۔ مدائن کی چھاؤنیاں سپاہیوں سے لبریز ہو گئیں۔

ای وقت معلوم ہوا کہ مسلمان قادسہ میں آگئے ہیں۔ جاسوس خبر لائے کہ اسلامی لشکر کچھ زیادہ نہیں ہے۔ صرف ہیں ہزار ہے۔ یزد جرد نے جب اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو ڈیڑھ لاکھ سیاہ میدان جنگ میں جانے کے لئے تیار تھی۔

یرد جرد نے رستم کو اس تمام سیاہ کا سید سالار مقرر کیا۔ آگرچہ بڑا بماور مخص تھا
۔ اور اسکے پاس مسلمانوں سے سات گنی فوج تھی۔ لیکن وہ نہ معلوم کیوں کوچ نہیں

گرتا تھا۔ جب یزد جرد نے اسے کوچ کرنے پر مجبور کیا تو اس نے شہنشاہ سے کما
مناسب سے کہ یا تو عربوں سے مصالحت کر لی جائے یا جنگ کو اس قدر طول دیا
جائے کہ عرب تنگ آگریا تو واپس چلے جائیں یا خود ہی صلح کرلیں۔ گریزد جرد نے
ماس کی دونوں باتیں نہیں مانیں اور اسے تھم دیا کہ وہ عربوں پر ضرب لگا کر ان کا
خاتمہ کر ڈالے۔ چنانچہ وہ ڈیڑھ لاکھ فوج لے کر چلا اور ساباط کے مقام پر جا ٹھمزا۔

ایک روز میں نے ساکہ مسلمانوں کے سفیر آئے ہیں۔ یزد جرد نے بردی شان سے دربار آراستہ کیا ہے۔ بین بھی دربار گیا۔ بردی شان اور عظمت سے دربار سجایا گیا تھا۔ اسلامی سفیراس بیئت سے دربار میں آئے کہ جبے پنے کاندھوں پر چادریں ایک یہ

پشت پر ڈھالیں اور ڈھالوں پر ترکش ڈالے تکواریں جمائل کئے چڑہ کے کڑے ہاتھوں میں لئے بری بے خوفی سے آئے۔ درباریوں پر ان کی اس شان کا بردا اثر پڑا۔ مترجم کے ذریعہ سے تفکی شروع ہوئی۔ یزدجرد نے سفیروں سے کما "تم نے ہمارے ملک پر حملہ کیوں کیا۔ ؟"

" ایک عرب نے ( یہ عرب نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مقرون سے ) کما " مارے نبی صلعم نے جب دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کے دعوت نامے بھیج تو تہمارے

بادشاہ خسرو پردیز نے اس دعوت نامہ کو چاک کر دیا اور یہ جرات کی کہ اپنے ہمن کے گور نر باذن کو لکھا کہ عربی نبی کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو ۔ لیکن خدا نے اپنا فیصلہ صاور کر دیا ۔ خسرو پردیز کو اسکے بیٹے شیرویہ نے مار ڈالا ۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلعم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے ۔ تو عرب کے بت پرستوں نے بغاوت کر دی ۔ دربار ایران نے ان باغیوں کی مدو کی ۔ ایرانی بادشاہ جزیرہ نما عرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا ۔ لیکن عرب کے باغی ذیر ہو گئے ۔ ایرانی بادشاہ جزیرہ نما عرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا ۔ لیکن عرب کے باغی ذیر ہو گئے ۔ ایرانیوں کی ان حرکتوں نے ہمیں اس ملک پر حملہ کرنے پر مجبور کیا ہے ۔ یزد جرد ۔ ایرانیوں کی ان حرکتوں نے ہمیں اس ملک پر حملہ کرنے پر مجبور کیا ہے ۔ یزد جرد ۔ اب تم کیا چاہتے ہو ؟

اس عرب نے اپنے ذہب (اسلام) کی خوبیاں بیان کیں۔ اور کما ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ تم آتش پرسی چھوڑ دو۔ اس خدا کے سامنے جھک جاؤ جو واحد ہے اور جس نے ہرچیز کو پیدا کیا ہے۔ مسلمان ہو جاؤ۔"

یز د جرو نے گرد کر کہا۔ "ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔"

اس عرب نے کما "تب تم ہماری ذمہ داری میں آجاؤ۔ ہمیں جزیر دول اس صلہ میں ہم تمہاری تمہارے دشمنوں سے مفاظت کریں گے۔"

یزد جرد کو بیہ بات سخت ناگوار گزری ۔ اس نے کما " جزیہ دے کر ہم تسارے غلام نہیں بن کتے ۔"

اس عرب نے تلوار میان سے نکال کر کما "اب بیہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی ۔ یزد جرد کو بردا غصہ آیا ۔ اس نے کما۔ میں نے رستم کو بھیج دیا ہے۔ وہ قادسیہ میں تمہیں وفن کر دے گا۔"

ابس عرب نے کما " بہت جلد تہمیں معلوم ہو جائے گا۔ کہ قادسیہ کے میدان میں کون دفن ہو تا ہے۔"

۔ یزد جرد نے عربوں کو ذلیل کرنے کے لئے مٹی بھر کر ٹوکرا منگایا اور ان عربوں میں جو سردار (عاصم بن عمرو سردار) تھے۔ ان کے سر پر دہ ٹوکرا رکھ دیا۔ سردار نے ہس کر کہا " تم نے اپنے ملک کی مٹی خود ہمارے حوالہ کر دی ہے یہ فتح کا شکون ہے۔" عرب چلے گئے۔ یزد جرد نے رستم کے پاس قاصد بھیجا اور تاکیدکی کہ فورا حملہ

کر دے رستم نے آھے بردھ کر حملہ کیا ۔ لیکن مسلمان اس جرات 'مت اور دلیری ے لاے کہ رستم نے آھے بردھ کر حملہ کیا ۔ لیکن مسلمان اس جرات 'مت ہوا کہ رستم سے لڑے کہ ایرانیوں کی صغیب بچھا دیں ۔ کئی روز کے معرکوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ رستم مارا کیا ۔ ایرانیوں کو بزیمت ہوئی ۔ جب اس شکست کی خبرمدائن میں پنچی تو کمرام بھی گیا۔

ارانی فکت کھا کر بابل میں جمع ہوئے۔ مسلمانوں نے بردھ کر بابل پر بھی حملہ کر ویا اور اس پر بھی قابض کر دیا اور اس پر بھی قابض ہو گئے۔

جوں جوں مسلمانوں کی فقوعات کی خبریں مدائن میں پہنچ رہی تھیں۔ ایرانیوں کے حواس پراگندہ ہو رہے تھے۔ اراکین سلطنت اور دولت مند کانپ رہے تھے۔ اراکین سلطنت اور خود یزدجرد ہراساں اور ترساں تھے۔

مسلمانوں نے بمیرہ شیر پر حملہ کیا۔ ایرانی محصور ہو گئے۔ کی مینے تک محصور رہ آخر تک آکر میدان میں نکلے ' مسلمان انہیں دیکھتے ہی دوڑ پڑے اور کھیرے کرے کر ایرانیوں کو کاٹ ڈالا۔ بمیرہ شیر بھی فتح ہو گیا۔

جب برد جرد کو بمیرہ شیر کے فتح ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو گھبرا گیا۔ اسے اپنی سلطنت کے زوال کا یقین ہو گیا۔ اس نے حرم اور شابی خاندان کو معہ اموال اور خرائن کے حلوان بھیج دیا اور ایک روز خود بھی حلوان بی بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے دریائے دجلہ کو گھوڑوں پر تیر کرپار کیا۔ اور مدائن پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کرلیا۔ اس وقت سے برد جرد خانہ بدوش اور آوارہ گرد ہے۔"

مرجان = "وہ ای انجام کے قابل تھا۔ اس نے اور اسکے مشیروں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ انتہائی درندگی تھی۔ اس درندگی کے مقابلہ میں اسے ابھی کم سزا ملی ہے۔ اب میں ان سے انقام لول گا۔ ایبا انقام جس سے دوسروں کو عبرت ہو

اس عرصه میں اسلامی دستہ بہت آگے بردھ کمیا تھا۔ اب صرف کردو غبار نظر آ رہا تھا کوئی اونٹ 'کوئی محل اور کوئی سوار نظر نہیں آتا تھا۔

### بيندر بهوال باب

## مهرجان کی داستان

رجان نے بیان کیا۔

" میں سیر جان کا مرزبان ہول ..... ہول نہیں بلکہ تھا۔ جب میں نے ہوش سنجالا تو میرے باپ اور مال دونول مر مے - میں دولتمند باپ کا بیٹا تھا۔ آمدنی کافی تھی برے خمات اور بردی شان سے رہتا تھا۔ یزد جرد نے پہلے پوران وخت ایرانی تخت و آج کی مالک تھی ۔ ایک مرتبہ وہ سیر جان میں آئی ۔ میں نے بردی شان سے استقبال کیا اس کے لئے بہتی سے باہر خیمول کا شہر بسایا ۔ اور اسکی مدارات اسکی شاہان شان

آگرچہ وہ عورت تھی گر بدی ہوشیار 'زیرک اور دانا تھی۔ اس نے میری عزت افزائی کی اور جھے اپ مشیرول میں شامل کر لیا جھے اس سے بدی خوشی ہوئی۔

پوران وخت کا ارادہ سرجان میں تین دن قیام کرنے کا تھا۔ لیکن کچھ تو میری رارات کی وجہ سے 'کچھ فرحت بخش مقام ہونے کے سبب وہ ایک ہفتہ کھٹری ۔ اس واح کے اور دور دور کے مرزبان اس سے ملاقات کے لئے آنے گئے۔ وہ حسین بھی می اور نوجوان بھی کچھ لوگ تو محفی باسم دیکھنے کے لئے ہی آتے تھے۔ اور کچھ کے عزیروں کے لئے مراعات عاصل کرنے آتے تھے۔

ایک روز شرف کا ایک مرزبان آیا ۔ ادھیر عمر کا آدتی تھا۔ اسکی بیٹی گانار بھی کی ۔ نمایت حیین اور پری جمال بھی ۔ اس مرزبان کا نام جوان شیر تھا ۔ وہ سیدھا برے پاس آیا اور میرے بی مکان پر ٹھمرا ۔ میں نے اسکی اسقدر خاطر تواضع کی کہ وہ برا بہت شکر گذار ہوا ۔ اس کی جاگیر کا پچھے جمعہ جوشن شاہ ایک مشیر کے کہنے پر سے برا بہت شکر گذار ہوا ۔ اس کی جاگیر کا پچھے جمعہ جوشن شاہ ایک مشیر کے کہنے پر سے ران وخت نے ضبط کر لیا تھا اور اس جاگیر کو واگذار کرانا چاہتا تھا ۔ اتفاق سے ران وخت نے صبط کر لیا تھا اور اس جاگیر کو واگذار کرانا چاہتا تھا ۔ اتفاق سے ران وخت کے ساتھ نہ تھا ۔ جوان شیر نے مجھ سے اپنی بی

فیروزال نے کما " آپ بھی تو آپی واسان سائے۔ مهرجان = "سلاک گا ---- میری واستان س کریقین ہے۔ تم بھی متاثر ہو گے۔" مهرجان سنجمل کر بیٹھ گیا۔ فیروزاں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جاتی ۔

میں یہ بات س کر بہت خوش ہوا میں نے کہا " اطمینان رکھو تہمارے باپ کی جاگیروالیں ہو جائے گی۔ لیکن میں تہماری خواستگاری کیے کروں۔

گلزار = "ابا جان بھی تہیں پند کرتے ہیں ۔ تم ان کی جاکیر کی واپسی کے احکام جاری کروا دو اور پھران سے خواستگاری کرو ۔"

میں اس وقت بوران وخت کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا اتناق سے جوان شیر بھی آگیا۔ اس نے بوچھا "کمال جا رہے ہو۔ ؟"

میں نے کما پوران وخت کے پاس تمهاری جاگیری واپسی نے یہ "میں تمہیں اپنا فرزند سیجھنے لگا ہوں "جوان شیرنے کہا۔

بیساختہ میری زبان سے نکل گیا " مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اپن نرزہ اس تبول ار لو عے ۔ "

جوان شیر = "ضرور میں نے تہیں دیکھتے ہی اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا۔"
میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوران وخت کے پاس گیا۔ اس سے پرزور الفاظ
میں سفارش کی وہ مان گئ اور اس نے اس وقت جوان شیر کی واپسی کے احکام صاور کر
دے ۔ میں نے جوان شیر کو بلوا کر پوران وخت کے سامنے چیش کیا۔ اس نے نذر
گزاری کی پوران وخت نے اسکی نذر تبول کی اور اسے اس کی جاگیر کی واپسی کا پروانہ
دے ویا۔ وہ بہت خوش ہوا۔

ایک ہفتہ قیام کر کے پوران وخت چلی گئی۔ جوان شیر اور گلنار بھی چلے گئے مجھے اسکی یاد ستانے گئی۔ چند روز کے بعد میں نے شرف جانے کا ارادہ کیا ابھی میں تیاری ہی کر رہا تھا کہ شیر جان کا قاصد پیغام شادی لیکر آگیا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہ تاریخ آ جائے۔

اب میں شادی کی تیاری کرنے لگا۔ ایک روز جوش شاہ کا قاصد آیا جوش شاہ کے نے بھے ڈانٹ بلائی تھی کہ میں گانار کا خیال چھوڑ دوں۔ اسے میں نے اپنے لئے منتخب کیا ہے۔ ،

جوش شاہ خاصاً بوڑھا تھا۔ گلنار اسکی بوتی کے برابر تھی۔ مجھے بوا غصہ آگیا کہ

خواہش ظاہر کی کہ میں اس کی جاگیری واپسی کی سفارش کر دوں -

چوں کہ جوان شیر نے یہ و کھی لیا تھا کہ پوران وخت مجھ پر بری مموان تھی اسلئے اسے بقین تھا کہ میری سفارش سے اس کی جاگیرواپس ہو جائے گی - میں بھی
اس بات کو سمجھتا تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جوان شیر سے اسکی بیٹی کے متعلق بات
چیت پختہ کر لوں ۔ اسلئے میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا -

وقیقت یہ ہے کہ مجھے گلنار سے الی محبت ہو گئی تھی۔ کہ بغیر اسکے مجھے اپنا دندہ رہنا دشوار نظر آنے لگا تھا۔ میں بھی نوجوان تھا۔ اور شکیل بھی تھا۔ اکثر گلنار

میرے پاس آ بیٹھتی تھی اور ہنس ہنس کر ہاتیں کرتی رہتی تھی -سے باس آ بیٹھتی تھی اور ہنس ہنس کر ہاتیں کرتی دیا ہادن کی جاگھ کی سفارش ش

ایک روز وہ میرے پاس آئی۔ اور کہا " تم نے ابا جان کی جاگیر کی سفارش نہیں

میں نے اس رشک ماہ کو دیکھ کر کہا " مجھے تم نے اسکے متعلق تھم نہیں دیا تھا

گنار نے حسین نظریں اٹھا کر دیکھا اور کھا "ابا جان نے تو کھا تھا ۔۔" میں = "ہاں انہوں نے کھا تھا۔ گر ۔۔۔۔۔" گنار = "مگر کیا ۔؟"

> میں = "میں منتظر تھا۔ کہ تم تھم دو۔" گلنار = "دکیوں منتظر تھے ؟"

مين = "صاف صاف سننا چاهتی هو -"

" ہاں " اس نے بوے بھولے بن سے کما۔

میں ۔ گلنار 'حقیقت یہ ہے کہ جمعے تم سے محبت ہو گئی ہے ۔ مجھے تمہارے عظم کی تغیل کرنے میں بری خوشی ہوگی ۔"

وہ ہنس پڑی ۔ اس نے کہا " یہ بات تو میں پہلے ہی روز سمجھ گئی تھی ۔" میں = "ضرور سمجھ گئی ہوں گی ۔ اب سہ بتاؤ کہ شہیں بھی مجھ سے محبت ہے یا

ں ؟ گنار = "اگر محبت نہ ہو گئی ہوتی تو میں تم سے اس قدر جلد بے تکلف کیسے ہو

قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے اور پوتی کے برابر لڑکی کی خواستگاری کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ براطاقتور 'قابو یافتہ اور بادشاہ کا مصاحب خاص ہے مجھے اور جوان شیر کو نقصان پنجا سکتا ہے۔ ممکن ہے گلنار زبردستی اٹھوا منگوائے۔

لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جوش شاہ نے جوان شیر کو بھی دہمکی نہ دی ہو اور وہ مجبور ہو کر گلنار کو اس کے حوالہ نہ کر دے اس خیال سے میں بے چین ہو گیا۔ گر دوسرے بی روز جوان شیر گلنار کو لے کر آگیا۔ اور ہم دونوں کی شادی تاریخ سے پہلے بی ہو گئی۔

جھے بری خوشی ہوئی۔ اور میں برے عیش و آرام سے دن گذارنے لگا۔ ہم دونوں راحت و آسائش کے جھولے میں جھول رہے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کب دن فکا اور کب رات ہوئی مجھے اب معلوم ہوا کہ گلنار کو مجھ سے محبث نہمی عشق تھا۔

ایک روز شرف سے قاصد آیا اس نے بتایا کہ جوان شیر کو سرکاری آدمی گرفآر کر کے لے گئے ہیں۔ اس وحشت ناک خبر کے سننے سے ہم دونوں کو بردا صدمہ ہوا۔ ہمارا عیش منغض ہو گیا۔ گلنار رونے گئی۔ میں نے اسے تعلی دی اور اطمینان دلایا کہ میں مدائن جاتے ہی جوان شیر کو رہا کرا لاؤں گا۔

غرض میں اسے تملی دلاسا ویکر اگلے روز مدائن روانہ ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پوران فیل میں اسے میں دائن پورن وخت میری سفارش پر جوان شیر کو ضرور رہا کر دے گی ۔ گر جب میں مدائن پہنچا تو معلوم ہوا کہ پورن وخت معزول کر دی گئی ہے ۔ اور یزد جرد تخت نشین ہو گیا ہے اس خبر کے سننے سے مجھے بڑا دھکا لگا۔ میری امیدوں کا مجل مسار ہو گیا۔ غم و فکر سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔

دوسرے روز تحقیق کرنے سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پوران وخت کو معزول کرنے میں جوشن شاہ کا ہاتھ ہے کہنے والے نے یہ بھی کما کہ کمی لاکی گلنار کا معاملہ تھا۔ میں سب پچھ سمجھ گیا۔ پھر بھی میں بعض درباریوں اور مشیروں سے ملا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بالکل بدل گئے ہیں۔ ایسے بن گئے ہیں جیسے بھی کی شناسائی ہی نہ تھی ۔ میں نے یزد جرد سے ملنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی ۔ کی روز سعی کرنے کی بعد میں شیر جان چلا گیا۔ وہاں میں نے ایسی اندوہناک خبرسنی جس کے سننے

کے گئے میں تیار نہ تھا۔ مجھے میرے طازموں نے بتایا کہ تین روز گذرے۔ ایک قاصد نے تماری گرفتاری کی خبر ساکر گلنار سے کما تھا کہ تم نے اسے بلایا ہے وہ مضطرب اور بے چین تھی ہی اس قاصد کے ساتھ چلی گئی۔

میں یہ روح فرسا خبر س کی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا رات میں نے کویا انگاروں پر لوث کر گذاری صبح ہوتے ہی مدائن روانہ ہوگیا۔ وہاں پہنچ کر سیدھا جوشن شاہ کے مکان کے اندر پہنچا گلنار وہاں تھی۔ ججھے دیکھتے ہی دوڑ کر مجھ سے لیٹ گئی میں نے اس سے کیا " چلو "

ای وقت جوشن شاہ کئی غلاموں کو لے کر نکل آیا ۔ اس نے کما " چلو ۔۔۔۔"

فلاموں نے مجھے رات کو ایک شیر کے پنجرہ میں بند کر دیا۔ شیر مجھے دیکھ کر غرایا ۔ مگر شاید اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے حملہ نہیں کیا۔ میں زندگی سے تا امید ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کثرے کے اوپر کے حصہ میں اتنا خلا ہے کہ اگر میں دہاں تک پہنچ حالات شاید نیج جاؤں۔ چنانچہ میں نے دروازہ کی سلاخوں پر چڑھنا مروع کیا۔ شیر سے دیکھا۔ وہ شکار کو جاتا دیکھ کر ایک دم کھوا ہو گیا اور ایسی خوفناک آواز اس نے نکالی کہ میں لرزگیا۔ اس نے جھرجھری کی میری طاقت جواب دینے گئی آواز اس نے نکالی کہ میں لرزگیا۔ اس نے جھرجھری کی میری طاقت جواب دینے گئی۔ ۔ لیکن بھر بھی میں ہمت کر کے چڑھتا گیا۔

وہ خوب جانتے تھے کہ موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ کوئی قوت اسے ٹال نہیں سکتی ۔ اور چونکہ وہ خدا کے دیندار 'عبادت گذار اور پر ہیز گار بندے تھے۔ اس لئے انہیں عذاب قبر کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ موت سے نہیں ڈرنے تھے ۔ ہروقت سر کھن اور کفن سر رہتے تھے ان کی بماوری کا یمی راز تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور فدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایرانی اس کے برعکس ساہ کاریوں ہیں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی بد اعمالیاں انہیں موت سے ڈراتی ہیں۔ ان کے ایمان مضبوط نہیں ہیں وہ خدا کو اپنا نہیں سجھتے اس لئے اس پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ ان کی بردلی کی یمی وجہ ہے۔

غرض قرون اولی کے مسلمان برے نڈر اور بمادر تھے۔ خوف ان کے پاس نہیں آسکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے ،

## زنبرگی دی ہوئی ای کی ہے وہ ہے مختار چاہے جب لے لے

تھوڑے سے مسلمانوں کے آنے سے عامر کے وستہ والوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا کھلایا۔ آنے والے لوگ مختلف قبیلوں کے تھے۔ سب نوجوان یا جوان تھے۔ محض اللہ کے لئے جہاد کرنے آئے تھے۔

دوپر کے وقت چند مسلمان دو خراسائیوں کو پکڑ کرلائے۔ اور انہیں عامر کے سامنے پیش کیا۔ عامر نے ایک ایسے مسلمان کو بلایا ہو فاری اچھی طرح جائے تھے۔ ان کے ذریعہ سے گفتگو ہوئی۔ عامر نے پوچھا "تم کون لوگ ہو؟"

خراسانی = "يمال سے کھ فاصلہ پر ايك سبتی نيم روز ہے ۔ ہم اسكے رہے الله بين ۔"

عامر= "مم اپن بستی چھوڑ کریمال کیے آئے ؟"

خراسانی = "بم لوگ بھیڑیں اور بھراں پالتے ہیں۔ آج کل اپنے گلے جنگلات سے شہول میں لے جاتے ہیں۔ ہم اپنے گلے اکٹھے کرنے آئے تھے۔" عامر = "تمہارے اور لوگ بھی یمال جنگلوں میں ہو تگے۔"

خراسانی = "جی ہاں گلہ بان اور لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر وہ غلام ہوتے ہیں بعض نوکر رکھ لئے جاتے ہیں۔ ہم گلہ کے مالک ہیں۔ بہت سے گلہ بان ہیں جو اس جنگل میں ہیں۔"

عامر = "مروه بم لوگول كو نظر نهيس آئے -"

خراسانی = "وہ آپ سے ڈر کر پہاڑ پر چڑھ گئے ہو گئے۔ اور پناہ گاہوں میں جا سے ہو گئے۔"

عامر = "تم طبیلن کے راستہ سے واقف ہو ؟"

خراسانی = "جی ہاں واقف ہیں ہم اکثر اپنے گلے لے کر ملیلن جاتے رہے ہیں " عامر = "ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری رہبری کو -"

عامر = "میں رہبری کرنے میں کوئی عذر نہ ہو تا لیکن -----" عامر = "مگر تہیں تمارے عجمی بادشاہ یزد جرد نے منع کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی رہبری نہ کرنا -"

ں رہبروں میں وقع ہوئے خراسانی = "میہ بات نہیں باکہ طبیان کے راستہ میں ہمارے کئی مجلے تھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھیٹروں اور بریوں کو پر کر ذریح کر ڈالیں گے۔"

عام = "مد ملک دارالحرب ہے۔ اس ملک کی ہر چیز ہم زبردستی لے سکتے ہیں۔ لیکن رہبری کے صلہ میں تہمارے گلوں کو نہ چھٹرا جائے گا۔"

خراسانی = "ہم ہنے شا ہے مسلمان اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں ۔ اگر آپ
ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں تو ہم رہبری کریں گے اور آپ کو طبیلن پنچا دیں گے۔"
عامر = "یہ میرا اور ہر مسلمان کا وعدہ ہے ۔ تم یہ سمجھو کہ جب کوئی مسلمان
سی سے کوئی اقرار کرلیتا ہے ۔ وہ اقرار سارے مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے ۔"
اس وقت ایک اعرابی ایک اور خراسانی کو پکڑ کر لائے ۔ ان اعرابی نے بتایا کہ
"یہ مخص ایک جنان کے پیچے کھڑا ہمارے وستہ کو دیکھ رہا تھا ۔ غالبا وہ شار کر رہا تھا
"یہ مسلمان ہیں ۔ میں نے دور سے دیکھا اور دیے پاؤں چل کر
اس وستہ میں کتنے مسلمان ہیں ۔ میں نے دور سے دیکھا اور دیے پاؤں چل کر
اس وستہ میں کتنے مسلمان ہیں ۔ میں نے دور سے دیکھا اور دیے پاؤں چل کر
اسکے پاس پنچا ۔ جب میں نے اسے گرفار کیا تو یہ خوف زدہ تھا ۔ یہ جاسوس ہے ۔"
عامر نے پچھ طیش میں آگر اس سے کما " تیری مال کھے گم کرے کیا تو جاسوس ہے ۔"

یہ خراسانی عربی نمیں جانتا تھا۔ وہ نہیں سمجھا کہ عامرنے اس سے کیا کہا لیکن ان کی صورت دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ برہم ہو گئے ہیں اسے خوف ہوا کہ وہ قتل نہ کر ڈالا جائے اس لئے وہ لرز اٹھا۔

عامرنے ان عرب سے جو فاری جانتے تھے کہا "اس سے پوچھویہ کون ہے اور اسکے پاس کیا خرہے ؟"

یہ مترجم کملاتے تھے ان کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی۔ خراسانی نے کہا ' "اسکے پاس اہم خبرہے۔ اگر اس کی جان بخشی کی جائے تو وہ خبر بیان کرے۔"

عام = "اگر تم نے سی باتیں بتائیں تو ہم وعدہ کرتے کہ تہیں چھوڑ دیں گے اور اگر غلط بیانی کی تو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔"

خراسانی = "مقدس آگ کی قتم میں سیج کموں گا -" اس زمانہ میں تمام ایرانی آتش پرست سے بعض ستاروں کو بھی پوجے سے - یہ جموی کملاتے سے - وہ خداؤں کو جے کو مانتے سے - ایک اہرمن کو جے خدائے شرکتے سے - وہ دو سرے یزدان کو جے خدا خیر کتے ہے -

عامر = " بچ کمو عے ق ہم شہیں چھوڑ دیں گے - بناؤ شہارے پاس کیا خبر ہے

خراسانی = "میں جاسوں نمیں ہوں گلہ بان ہوں ۔ میں نے تہیں دیکھ کر اپنا گلہ کھٹوں میں ہانک دیا تھا ۔ کہ خورزار "جو یزدجرد کا مصاحب ہے اپنا لشکر لے کر آگیا ۔ اس نے مجھ سے پوچھا "کیا تم نے عربوں کو دیکھا ہمادب ہے اپنا لشکر لے کر آگیا ۔ اس نے مجھ سے پوچھا "کیا تم نے عربوں کو دیکھا ہے "میں نے اسے بتا دیا کہ عرب کماں ہیں ۔ اس نے مجھے مجور کیا کہ میں دیکھ کر اسے بتاؤں کی عربوں کی تعداد کتنی ہے ۔ میں چٹان کے پیچھے کھڑا تمماری تعداد معلوم کر رہا تھا کہ گرفار کرلیا ۔"

عام = "خورزار کے ساتھ کتنا لشکر ہے ۔" خراسانی = "دو ہزار یا اس سے کچھ زیادہ ہو گا۔" عام = "اس کا لشکر ہم سے کتنے فاصلہ پر ہے ؟" خراسانی = "بست ہی قریب ہے سے سامنے والی چٹانیں تہمارے اور اسکے لشکر

ے درمیان حاکل ہیں ۔" خراسانی نے چنانوں کی طرف اشارہ کیا عامر اس طرف ، بھنے لگے ۔ انہوں نے مجوسی اشکر کو بہاڑ ۔ انہوں نے مجوسی اشکر کو بہاڑ ۔ انہوں نے مجوسی تو نے صحیح اطلاع دی میں نے تھے آزاد کیا ۔"

ے لہا اے بول وے م سی سی سی اول اور و م من آرہا اور انسان اس وقت عامر نے کھڑے ہو کر بکارا " تصیاروں کی طرف دوڑو ۔ وغمن آرہا ہے۔ میں اے روکنے کی کوشش کروں گا۔"

ہے۔ یں اسے روسے ن و ان دول ہے ۔ عام نے کہا " اے سروار ٹھرو ہمیں بھی مسلح ، عام نے چنا چاہا کہ چند مسلمانوں نے کہا " اے سروار ٹھرو ہمیں بھی مسلح . "

عامر رک گئے اور مسلمان جلد جلد مسلح ہونے گئے۔

#### ستربوال باب

#### حمل

مرجان سے فیروزاں نے کچ کما تھا کہ خورزاد لشکر لئے موجود ہے۔ یہ لشکر جو پہاڑ پر نمودار ہوا۔ خورزاد وہی کا تھا خورزاد ' یزد جرد کا مصاحب اور بردا جا گیردار تھا۔ تمادرباری اس کا ادب و لحاظ کرتے نفھ۔ اسے اپی دلیری اور شجاعت پر بردا ناز تھا۔ وہ تھا بھی بردا ندر اور بمادر اس نے یزد جرد سے یہ وعدہ کیا تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں پریٹان کر ویگا۔ اس کے حملوں کی سختی سے شک آگر مسلمان خراسان سے بھاگ جائیں گے۔

یزدجرد نے اس سے اقرار کیا تھا کہ اگر اس نے مسلمانوں کو خراسان سے بھگا دیا تو وہ اس کی شاوی اپنی چھوٹی شنرادی ماہ پکیر سے کر دیگا۔ اس شنراوی کا نام تو پچھ اور تھا لیکن اس کے بڑھے ہوئے حسن و جمال کی وجہ سے اسے سب ماہ پکیر کھتے تھے ۔ خور زاد اس پر فریفتہ تھا۔

لیکن جب وہ کاشان اور مبلین کے درمیان میں پنچا اور الحفظ بن قیس کے اس سُکر کو اس نے دیکھا تو اسے شیران اسلام پر حملے کرنے اور چھاپ مارنے کی جرات نہیں ہوئی۔ وہ بہاڑی جانوں کے پیچیے چھیا رہا۔

البتہ جب اس نے عامر کے دستہ کو دیکھا تو مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھ کر اسے یہ جرات ہوئی کہ وہ اس پر حملہ کرے ۔ اس کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ سپاہ تھی اور مسلمان صرف ساڑھے تین سوتھے۔

مجوی جلد جلد بہاڑے اتر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ہوشیار ہو کر مسلح ہونے سے پہلے ان کی فرود گاہ میں پہنچ کر ان پر حملہ کر دیں اور جب تک کہ وہ جنگ کے لئے تیار ہوں ان کا صفایا کر ڈالیں۔

اس زمانہ کے مسلمان سپاہیانہ زندگی بسر کرتے تھے اول تو ہر وقت ہتھیار پاس کھتے تھے۔ دو سرے اگر کسی وقت ہتھیار آثار کر رکھ دیتے تھے۔ تو ایسے چست رہتے تھے کہ ضرورت کے وقت منٹوں میں مسلح ہو جاتے تھے۔ چنانچہ وہ بست جلد مسلح ہو کر فرود گاہ کے اس کنارے پر جمع ہونے لگے۔ جس طرف سے مجوی آ رہے تھے

عامر بھی اپنے دستہ کے پاس بہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ "ولیران اسلام جو مجوی ابھی بھاڑ پر ہیں 'ان پر تیروں کی باڑھ مارو"

یہ سنتے ہی مسلمانوں نے جلدی جلدی کمانیں شانوں سے اتاریں ' ترکشوں سے تیر نکالے ۔ کمانوں میں رکھ کر چلے کھنچ اور نمایت قوت سے چھوڑے تیر سنسانے ہوئے لیکے اور بہاڑ سے جو مجوی اتر رہے تھے ۔ ان کے سروں اور سینوں میں ہوئے لیکے اور بہاڑ سے جو مجوی اتر رہے تھے ۔ ان کے سروں اور سینوں میں

ہوئے کینے اور بہاڑے جو جوی اس رہے ہے۔ ان سے سروں اور سیوں یں ہوست ہو گئے۔ بہت سے مجروح ہو کر چیخ مار کر گرے اور بہاڑے لڑھکنے گئے۔ اس کے قریب والے ساہیوں نے جب اپ ہمراہیوں کو چیختے اور گر کر لڑھکتے دیکھا تو جوش طیش میں بھر گئے اور انہوں نے بھی کمائیں آثاریں ۔ گر ان میں تیر رکھنے نہ بائے تھے کہ مسلمانوں نے دو سری باڑھ تیروں کی ماری اور پھر بہت سے مجوسی چرخ کھا کر 'چیختے ہوئے لڑھکنے لگے۔

خورزاد نے بلٹ کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں پر برا غصہ آیا۔ اس نے اپی ساہ سے خورزاد نے بلٹ کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں پر برا غصہ آیا۔ اس نے اپی ساہ سے خاطب ہو کر کہا۔ " ارانی شیرو وحثی عربوں نے تمہارے بھائیوں کو تیروں سے زخمی اور ہلاک کیا ہے۔ ان کا انتقام لینے کے لئے جھیٹ کر ان پر حملہ کرو اور ایک

بھی عرب کو زندہ نہ چھوڑو۔ "

مجوسیوں کو خود بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کی طرفِ جھیٹے۔ ان کا سلاب اس زور سے چلا جیسے وہ مسلمانوں کو یامال کر ڈالے گا۔

عامر نے جب انہیں جھپٹ کراپی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا۔
" مجاہدین اسلام مجوی تمہیں تھوڑی تعداد میں دیکھ کر تم پر حملہ آور ہوئے
ہیں۔ کمانیں شانوں پر ڈال لو اور نیزے ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے اپنی جگہ جم
جاؤ ۔ اس بات کا خیال نہ کرد کہ دشمن زیادہ ہے۔ تم اس سے بھی زیادہ تعداد کے
دشمنوں سے لڑ چکے ہو۔ بمادری اور دلیری کا انحصار بھاری تعداد یا قوی ہونے پر نہیں
ہے۔ بلکہ خدا پر اعتماد اور موت سے بے خونی پر ہے۔

یہ کہتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کے تین نعرے جلدی جلدی لگائے تیبرے نعرہ پر مسلمانوں نے برے شور کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔

اس عرصہ میں مجوی مسلمانوں کے قریب آگئے تھے۔ انہوں نے تلواریں ہاتھوں میں اس طرح دوڑے چلے آ رہے تھے۔ جیسے آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ ان کے شمشیر برہنہ آنے کی آدازیں بری بیبت ناک تھیں۔

لیکن مسلمانوں پر جیسے ان کی بلغار کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ جب وہ قریب آئے اسی وقت مسلمانوں نے پر شور نعرہ لگا کر نمایت سختی سے نیزوں سے خملہ کیا حملہ ایسا سخت ہوا کہ مجوسی جو دوڑے چلے آ رہے تھے۔ نہ صرف رک گئے بلکہ ان کے ایسا سخت ہوا کہ مجوسی جو دوڑے چلے آ رہے تھے۔ نہ صرف رک گئے بلکہ ان کے مسلمانوں نے جلدی سے نیزے کھنچ مسلمانوں نے جلدی سے نیزے کھنچ ۔ مسلمانوں نے جلدی سے نیزے کھنچ ۔ مسلمانوں نے جلدی سے نیزے کھنچ ۔ مملمانوں نرمین برگر کر ترابیخ گئے۔

مجوسیوں نے رک کر زبروست شور کیا اور بڑے زور سے حملہ آور ہوئے

انہوں نے تکواروں سے نیزوں کو کاٹنا چاہا۔ لیکن مسلمانوں نے نیزوں سے انہیں چھید ڈالا۔ جو لوگ مجروح ہوئے وہ آہ و فریاد کر کر کے تڑپنے لگے بڑے بڑے من منانے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔

جب مجوسیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے انہیں نقصان پنچا رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے نیزے کھیے کے اور نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے نیزوں سے انہوں نے نیزے کرائے اور ان سے آگ کی چنگاریاں جھڑنے لگیں کچھ انیاں ساہوں کے جسموں میں بھی پوست ہو گئیں ۔ اب فریقین کے سابی مجروح ہوئے ۔ مسلمانوں کو بھی مجوسیوں کے نیزوں سے نقصان پنجا ۔

مسلمانوں کو جوش آگیا۔ انہوں نے نیزے پھینک دیئے اور تلواریں سونت کر نمایت سختی سے حملہ آور ہوئے۔ مجوسیوں نے نیزوں سے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی شکواروں نے بہت سے مجوسیوں کے نیزے کاٹ ڈالے۔

'مجوی گھرا گئے انہوں نے بے کھل کے ڈنڈے بھینک دیئے اور جلدی سے تلواریں لے کر حملہ آور ہوئے۔ شور کرتے ہوئے برھے۔ لیکن مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیا۔ جو مجوی جوش میں آکر برڈھے تھے۔ انہیں قتل و زخمی کرکے بچھے ہٹنے پر مجبور کردیا۔

مجوی یہ سمجھ رہے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں ان پر حملہ کرتے ہی انہیں ٹھکانے لگا دیں گے۔ گر جب مسلمانوں نے ہوی دلیری جرات اور ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور شمشیر زنی کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہیں بوی چرت ہوئی اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو آسانی سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔

چونکہ ایرانیوں کی تعداد اور زیادہ تھی۔ اس لئے انہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ ضرور مسلمانوں کو ختم کر ڈالین گے گرجس شان اور جس بہادری سے مسلمان لڑ رہے تھے اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمان کم سے کم اپنی تعداد کے برابر انہیں تھے۔ وہ پہلو تھی کر کے مارے جائیں گے۔ ایرانی مرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ پہلو تھی کرنے لگے۔

خورزاد نے اپنے سپاہیوں کی بست ہمتی دیکھی اس نے للکار کر کما " ابرانی شیرو

#### الفاربوال بإب

## ہزیمیت

مسلم خواتین سراپردہ کے کناروں پر کھڑی میدان جنگ کے طرف دکھ رہی تھے۔ تھیں - مسلمان مجوسیوں کی صفوں میں غائب ہو چکے تھے۔ مجوی شور کر رہے تھے۔ تکواریں اٹھ رہی تھیں اور چل رہی تھیں - مار کاٹ ہو رہی تھی - سرکٹ کٹ کر اچھال رہے تھے انہیں معلوم نہیں تھا۔ کہ مسلمان غالب ہیں یا مجوسی -

ان خواتین میں جو نوخیز لؤکیاں تھیں جوش سے ان کے چرے سرخ ہو رہے سے وہ جنگ میں حصہ لینا چاہتی تھیں۔ ان میں عفیرہ سب سے زیادہ جوش و غضب میں بھری ہوئی تھی اس نے ایک لڑکی سے مخاطب ، وکر کہا " سلمٰی ۔ کہو کیا ارادہ ہے "

سلمی نے کما " تمہارے چرہ سے تمہارے ول کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے۔ میں دکھ رہی ہوں جوش سب ہی کو آ رہا ہے۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ہم جنگ کی آگ میں کو پڑیں کی مسلمان استقلال سے لڑ رہے ہیں۔ اگر خدانخواستہ وہ پہا ہونے گئے تب انشاء اللہ ہم معرکہ رموک کی یاد تازہ کر دیں گی۔ "

عفیرہ کچھ کمنا چاہتی تھی کہ اس نے مجوسیوں کو اپی طرف آتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے کما "خدا خیر کرے مجوسی اس طرف برھنے لگے ہیں "۔

سلمی بھی دیکھ رہی تھی ۔ اس نے اور سب ہی لڑکوں اور عورتوں نے مجوسیوں کو اپنی طرف بردھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سلمی نے کما " ہاں مجوسی ہماری طرف ترہے ہیں اب ہمیں اپنی حفاظت کی تیاری کرنی چاہئے۔"

دو سری عور تول اور لڑکیوں نے بھی سرگوشیاں شروع کر دیں مجوی تیزی سے ان کی طرف بردھے چلے آ رہے تھے۔ عفیرہ نے جوش میں آکر نعرہ لگایا '' وختران آل یہ مسلمان تہیں غلام اور تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنانے آئے ہیں۔ خیرت وحمیت سے کام لو۔ ان کا خاتمہ کر ڈالو۔ "

ہوی غیرت و جوش میں آکر برھے۔ انہوں نے بری سختی سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے تلواروں کا مینہ برسایا۔ مسلمانوں نے برے استقلال سے ان کا پر ذور مملم روکا اور پھر خود بھی حملہ کر کے مجوسیوں کی صفوں میں گھس گھے اور جوٹل میں آ کر تلواریں مارتے۔ مجوسی ولبردل کو کانچے برھنے لگے۔

ہر مسلمان برے جوش اور بری ولیری ہے لا رہا تھا۔ مسلمانوں کی تکواریں بڑا
کاٹ کر رہی تھیں۔ جس مجوسی پر پڑ رہی تھیں اسے قتل یا زخمی کئے بغیر نہ چھوڑتی
تھیں۔ بحوسی بھی مسلمانوں پر نوٹے پڑتے تھے۔ بوش میں آکر حیلے کر رہے تھے۔
نیکن مسلمان ان کے حملوں کو ردک لیتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا بہت کم نقصان
ہو رہا تھا اور مجوس برابر کارے جا رہے تھے۔

چونکہ مجوسیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لئے وہ ددر تک تھیا ہوئے تھے۔ مسلمان تھوڑے تھے۔ اس لئے گھرے ہوئے تھے۔ خورزار نے جب دیکھا کہ جنگ طول پکڑری ہے۔ تو اس نے ایک وستہ مسلم خواتین کی طرف برمطا دیا۔

عام نے وکی لیا ان کے پاس اس وقت صفوان تھے۔ اشوں نے ان سے کما " پیاس تجامین لے کر عور توں کی حفاظت کرد۔"

صفوان کے نظامیں اٹھا کر دیکھا۔ انہیں مجوی سر پردہ کی طرف جاتے نظر آئے دہ بے چین ہو گئے اور پچاس آدمی لے کر تیزی سے عورتوں کی حفاظت کے لئے گئے۔

عدنان مجوی ' تمهاری طرف بردھے چلے آ رہے ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ ہم نازک اندام عور تیں اور لڑکیاں ہیں ان کی تلواروں سے ڈر جائیں گی وہ یہ نمیں جانتے کہ ہم وختران عرب ہیں۔ مرنا جانتی ہیں ڈرنا نمیں جانتیں اپنی عصمت اور ناموس اسلام کی حفاظت کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہتھیاروں کی طرف دوڑو اور تلواروں اور خخروں کی نوکوں سے دشمنوں کا استقبال کو۔"

" ہم ایا ہی کریں گی "۔ سب نے کما اور جس کے جو ہتھیار ہاتھ آیا وہ لے کر بڑی بے خونی اور مستعدی سے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئیں -

مجوی تیزی سے بڑھ کر سرا پردہ کے پاس آگئے وہ عورتوں کے گر سمئے سے صبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے بڑھ کر خبخروں اور تکواروں سے حملہ کر دیا۔ اور پہلے ہی حملہ میں کئی مجوسیوں کو زخمی کر ڈالا۔

مجوس ان کی جرات و مکیم کر حیران رہ گئے ۔

عفیرہ نے رجز بزشتے ہوئے کہا "اے مجوی گیدرو" ہم وختران آل عدنان ہیں ۔
۔ اسلام شیرنیاں ں ہم ہے دور ہو جاؤ درنہ ہم شہیں چیر پھاڑ ڈالیں گی "۔
عفیرہ اور دو سری سب عورتوں اور لؤکول نے جوش میں آکر دو سرا حملہ کیا اور پھر
نی شہیوں کو زش کر دیا ۔ اس مجوسی دستہ کا افسر فیروزاں تھا ۔ اس نے عفیرہ ہے کما
"ان ماہ عرب تم جیسی نازنین لؤنے کے لئے شیں بلکہ آمکھوں اور دلوں میں دین

عفیرہ نے اس کی بات نہیں سمجھی ۔ وہ محفر کے کر اس کی طرف جھٹی ۔ اس وقت اللہ اکبر کے نعرہ کی آواز آئی ۔ صفوان پچاس آدمیوں کو لے کرعورتوں کی مدد کو کیا تھے ۔ ان مسلمانوں کو مجوسیوں پر اس لئے غصہ آ رہا تھا ۔ کہ وہ مردوں کو چھوڑ مور آل پر حملہ آور ہوئے تھے ۔ انہوں نے پر زور حملے کر کے بے تحاشا انہیں قل مور آل پر حملہ آور ہوئے تھے ۔ انہوں نے پر زور حملے کر کے بے تحاشا انہیں قل

اس وست میں ڈھائی و باہی تھے۔ مسلمان ان کے مقابلہ میں پانچوال جملہ تھے ۔ مسلمان ان کے مقابلہ میں پانچوال جملہ تقد یہ انگین وہ مجوسیول ہے اس طرح بل پڑے اور اس بختی سے حملہ آور ہوئے کہ اس بی مدافعت ہے مجود مراجات ہی نہ ہوئی ۔

عفیرہ نے فیروزاں پر حملہ کیا ۔ فیروزاں نے اپنی تلوار پر اس کا خجر لیا ۔ اس لے تلوار سے خجر کے دو کلاے کرنے چاہے عفیرہ سمجھ گئی تھی ۔ اس نے اس طرح خبر کا اشارہ کیا کہ فیروزاں کی تلوار چھن سے دور ہوئی ۔ عفیرہ جلدی سے فیروزاں کی طرف لیکی ۔ وہ فورا پیچے ہٹ گیا ۔ اس نے کما "عربی نازنین اور اس قدر قوی بازو ۔ "کئی ہاہی فیروزاں اور عفیرہ کے زیج میں حاکل ہو گئے ۔ وہ زیج گیا ۔ لیکن عفیرہ بھیری ہوئی شیرنی کی طرح ایک سپاہی پر حملہ آور ہوئی اور اس چابک دتی سے مفیرہ بھیری ہوئی شیرنی کی طرح ایک سپاہی پر حملہ کرنے کا موقعہ ہی نہ ملا ۔ اس نے اس کے سینہ میں خبر گھونیا کہ اس نے جلدی سے خبر کھینچ لیا اور عور تیں بھی ایک لیمی آہ کی اور مردہ ہو کر گرا ۔ عفیرہ نے جلدی سے خبر کھینچ لیا اور عور تیں بھی برابر حملے کرتی رہیں ۔ چونکہ صفوان اور ان کے ہمراہی آ گئے تھے اور وہ موت کی برابر حملے کرتی رہیں ۔ چونکہ صفوان اور ان کے ہمراہی آ گئے تھے اور وہ موت کی لڑائی لڑنے گئے تھے ۔ اس لئے مجوی سپاہیوں کو عورتوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل

اتفاق سے صفوان اڑتے اڑتے عفیرہ کے پاس پنچے - انہوں نے دیکھا وہ جوش و عضب سے شعلہ رو ہو رہی تھی - انہوں نے کہا "عفیرہ تمہارا اور سب عورتوں کا شکریہ اب تم سب کو لے کر پیچے ہٹ جاؤ "۔

عفیمہ نے بلند آواز سے کما " وخران عرب مسلمانوں نے میدان سنبھال لیا ہے اب ماری ضرورت نہیں رہی ہے بیچے ہٹ جاؤ۔"

سب عور تیں اور لڑکیال ایک ایک دو دو کر کے پیچیے ہٹ گئیں۔ صفوان اور ان کے ساتھیوں نے اور کا قتل عام کر ڈالا۔ انہوں نے ان کے مکڑے اڑا دیے مفیں کی صفیں بچھا دیں۔ لاشیں گرا دیں۔

مجوی بھی موم کے بنے ہوئے نہیں تھے۔ بڑی دلیری اور جوانمردی سے لڑ رہے تھے ۔ بڑی دلیری اور جذبہ جو مسلمانوں رہے تھے ۔ زور قوت سے تکواریں چلا رہے تھے لیکن وہ جوش اور وہ قتل ہو رہے تھے میں تھا وہ ان میں نہ تھا۔ اس لئے مسلمان قتل کر رہے تھے اور وہ قتل ہو رہے تھے

فیروزال دیکھ رہا تھا۔ کہ اس کے ہمراہیوں کی تعداد وم بہ دم کم ہوتی جا رہی ہے اسے خوف ہوا کہ اگر جنگ کی میں کیفیت رہی تو اس کے دستہ کا ایک شخص بھی

زندہ باقی نہیں رہیگا۔ اس لئے اس نے واپسی کا اشارہ کیا باقی ماندہ سپاہی ہٹنے گئی۔ مسلمان سمجھ گئے کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ غیرت تھی کہ انہوں نے ان کے ناموس پر حملہ کیا تھا۔ اس لئے انہوں نے جھپٹ کر جلدی جلدی حملے کر کے انہیں گھاس اور پھونس کی طرح کاٹ ڈالا۔

#### انيسوال بإب

## بهلا خطاب

خورزاد اور اس کی سیاہ کو یہ یقین تھا کہ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کو پیس دینگنے اور فنا کر ڈالیس کے۔ اس لئے وہ ان پر برے جوش سے حملہ آور ہوئے تھے۔ گر جب مسلمان برے استقلال اور بری جرات سے لڑے اور مجوسیوں کی لاشوں سے میدان بھر دیا تو وہ گھبرا اٹھے۔ اس وقت خورزاد کی طرف عامر جھپٹے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکا۔ اس کے بھاگ کھڑے اس کے بیابی جو پہلے ہی سے بدحواس ہو رہے تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔

مسلمان انہیں آسانی سے پیکر نہ جانے دینا چاہتے تھے۔ وہ ان کے پیچھے دورت اور بڑی بے تکلفی سے انہیں قتل کرنے گئے دورتک ان کے پیچھے گئے رہ اگر مجدی قاعدہ میں پہا ہوتے تو اس قدر نہ مارے جاتے جس قدر بے اوسان ہو کر مارے گئے۔ ان کی لاشیں گرتی چلی گئیں بمشکل یا نچسو مجوی اپنی جانیں بچا کر لے جا سکے ۔ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ مارے گئے مسلمان گیارہ شہید ہوئے اور اکیاون زخمی ہوئے ۔ اس پر مسلمانوں نے خدا کا شکر اوا کیا وہ لونے اور میدان جنگ میں پھیل گئے ۔ آکہ دشمنوں کے ہتھیار اور گھوڑے جمع کریں ۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ مردوں میں زندہ مجوی تو جانیں بچانے کی لئے نہیں شامل ہو گئے ہیں ۔

صفوان نے ایک آدمی کو دیکھا وہ آنکھیں کھولے پڑا تھا لیکن صفوان کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں صفوان اس کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور خبخ اکال کر اس کی طرف برھے ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عربی زبان میں کما " رحم کرو ۔ " نگل کر اس کی طرف برھے ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عربی زبان میں کما " رحم کرو ۔ " تم کون ہو ؟ " صفوان نے پوچھا ۔ اس نے جواب دیا ۔ " میں خراسانی ہوں میرا نام جاماسی ہے مجھے علم نجوم آتا ہے ۔ میں ان کے ساتھ لڑنے کے لئے نہیں میرا نام جاماسی ہے مجھے علم نجوم آتا ہے ۔ میں ان کے ساتھ لڑنے کے لئے نہیں

آیا تھا۔ خورزاد مجھے زبردی لایا تھا۔ اگر تم مجھ پر اعتباد کرد کے اور مجھے زندہ رہے دو کے تو شاید شہیں بہت فائدہ پنچ "۔

صفوان = "اگر میں تہیں رہا کر دوں ۔" جاماسی = "میں رہا ہونا نہیں چاہتا۔"

جامات = میں نجوئی ہوں مجھے اپنے علم سے پتہ چلا ہے۔ کہ سارا ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے گا۔ بروجرو لاپتہ ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ رہ اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں "۔

مفوان = "اگر تمهارایه خیال ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہ کر جاسوی کرو-تمهارے لئے کچھ اجھاند ہوگا"۔

جہاں = "الر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں جاسوسی کروں گا۔ تو آپ مجھے قتل کر ڈالیں ۔ میں مقدس ساروں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے ول میں آپ کی بھلائی کے سوائ اور کچھ نہیں ہے۔"

مفوان = " میں تم پر اعتبار کر تا ہوں ۔ "

جال ہے " " میں اُبھی کچھ نہیں کتا گر بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں آپ کے اور آپ کی قوم کے لئے کیا کچھ کرتا ہوں۔" صفوان = " دیکھو امیراس طرف آ رہے ہیں "۔ "

جامات اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عامر دہاں آئے۔ جامات نے انسیں سلام کیا ۔ صفوان نے امیرے کہا۔ "یہ نجوی ہے۔ خورزاد اسے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا میں نے اسے پناہ دیدی ہے "۔

مام = "میں نے بھی اسے پناہ دی سے مختار ہے جمال چاہے چلا جائے"۔ صفوان = "سے میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔

عام = "اگرید نیک نیتی سے رہنا چاہتا ہے تو میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر اس کی نیت صاف نہیں ہے تو یہ سن رکھے کہ مسلمان نکتہ بین ہے اور برا دور اندیش ہے۔ خدا اے لوگوں کے مکر سے آگاہ کر دیتا ہے "۔

جامار = "مجھے معلوم ہے کہ مسلمان اپنے عمد کو پورا کرتے ہیں - آپ

نے مجھے پناہ دی ہے۔ میں آپ کو میہ اس ویتا ہوں کہ اگر آپ میری کوئی حرکت نامناسب دیکھیں یا آپ کو میہ شبہ بھی ہو جائے کہ میں نے جاسوی کی ہے۔ تو آپ مجھے فوراً قتل کر ڈالیں "۔

عام = "اسلام اس بات كى اجازت نہيں ديتا كه كسى كو شبه ميں تكليف دى جائے ۔ اگر تم غلطى كا اقرار كرو گے تو سزا دى جائے گی يه كليہ ہے كه اگر كسى كو شك پيدا ہو آ ہے تو وہ بردھتا ہى رہنا ہے گفتا نہيں مسلمان شك نہيں كر آ ۔ اگر تم صفوان كے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ميرى اجازت ہے "۔

جامات = "مين شكريد اداكرتا مول -"

جاماس مفوان کے ساتھ ہوگیا۔ مسلمانوں نے گھوڑے ہتھیار اور دوسری چیزیں جع کر لیس مفوان جامس کو اپنے ساتھ خیمہ پر لے آئے۔ اسے وہاں چھوڑا اور خود سراپردہ کے قریب گئے عفیرہ ان کا انتظار کر رہی تھی اس نے مسکرا کر کہا۔ "مجاہد صاحب آگئے تم۔"

صفوان = "الماليا - جاؤن كاكس آج تم ورنه - "

ودكيا موتا؟ "عفيره في موشرة نكامول عند صفوان كي طرف ديم كركما-

لیا ہو ہا؟ کیا ہو تا کیا 'اس کائن کا کہنا ہے ہو جاتا جس نے کہا تھا تم بہاڑوں مفوان = ''بوتا کیا 'اس کائن کا کہنا ہے ہو جاتا جس نے کہا تھا تم بہاڑوں والے دیس میں اغوا کر لی جاؤگی ۔ کوئی ایرانی شہیں بکڑ کرلے جائے گا"۔ عفیرہ = ''تم اس بات کے خواب دیکھتے رہو ''۔

مفوان = "المر ایا ہو جاتا تو میں - پیشان ہو کر تمماری علاش میں سرگردال ہو جاتا" عفیرہ نے حسین قبقہ لگایا - اس کے سفید دانتوں کی چمک سے بجلی کوند گئی اس نے کما "او..... ہو بتم ادر میری علاش میں سرگردال ہو جاتے کیول نہیں! بمادر ایسے ہو - "

صفوان = "اجھاتو تہيں ميرى بهادرى ميں ابھى شك ہے -"
عفيرہ نے مسكر اكر كما - " جى بالكل نهيں - "
صفوان = " اچھالو ميرى الكليوں سے تكوار كا قبضہ الگ كر دو - "
عفيرہ = " يہ بھى کچھ بڑى بات ہے " -

انىيى دىكىھ كركهائم قدر عجيب بائ اد كئي محايي "

مفوان = " فیصے تو خونی ہو گیا تھا کہ کمیں انگلیاں قبضہ سے جڑی نہ رہ جائیں ۔ " جائیں ۔ لیکن تمہاری میجانی اس وقت کام کر گئی ۔ " دکیا مطلب ؟ عفیرہ نے ان کی طرف و مکھ کر کما۔

صفوان = "برا مانو یا بھلا ' بات یہ ہوئی کہ تمماری انگلیوں کے کمس نے میرا دوران خون تیز کر دیا جس سے میری انگلیوں میں خون تیزی سے دوڑا اور قبضہ چھوٹ گیا" عفیرہ شرما گئی۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا " شریر۔ "

صفوان نے اس کے پھول سے عارض کو دیکھ کر کہا۔ "تہماری سرکار سے خطاب ملا ہوا ہے۔"

عفیمہ نے عب ناز بھری چوں سے انہیں دیکھا۔ بری ہوئی شرم سے چرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی دلفریب نگاہیں جھک گئیں انہوں نے اس شرمیلی اور شرکمیں نگاہوں کو دیکھا اور پہلو بدل کر رہ گئے۔ انہوں نے کہا۔ "عفیرہ میں جا رہا ہوں "۔ عفیرہ پچھ نہ کہہ سکی نظریں نیچی کئے بیٹھی ری ۔ صفوان نے اس کے رخ انور پر نگاہ ڈالی اور چلے گئے۔ صفوان نے دانما ہاتھ جس میں تدوار تھی عفیرہ کی طرف بردھایا عفیرہ نے ان کی انگلیاں قبضہ سے چھڑانے کی بہت کوشش کی لیٹن نہ چھڑا تکی ۔ انگلیاں جیسے قبضہ میں پیوست ہو گئی تھیں عفیرہ نے جیرت سے صفوان کو دیکھ کر کیا " یہ کیا ہوا؟" مفوان تے " چھڑاؤنہ"

عفیرہ = '" چھڑاؤں کیسے 'یہ انگلیاں قبضہ سے پیوست ہو گئی ہیں۔" صفوان = "میں بھی کوشش کر چکا ہوں لیکن چیٹنی ہی نہیں خیال تھا شائد تم چھڑا سکو گی۔"

عفیرہ = "مگریہ الکلیاں قضہ سے چیک کیے گئیں ۔"

صفوان = "میں نے اس قدر خون ریزی کی ہے کہ انگلیاں قبضہ میں پوست گئ ہیں ۔"

عفیرہ = "جھے بقین آگیا کہیں تم زخی تو نہیں ہو گئے ۔"

صفوان = "کیے سمجھا تم نے یہ ۔"

عفیرہ = "تممارے لباس پر خون کے چگدے جمے ہوئے ہیں ۔

صفوان = "یہ ان زخی وشمنول کا خون ہے جنہیں میں نے قبل کیا ہے ۔"

عفیرہ نے جیرت بھری نظروں ہے دیکھا وہ کمنا چاہتی تھی کہ عامر آگئے ۔

انہوں نے صفوان سے کما " تم نے ابھی تک تلوار میان میں نہیں ڈالی کیا بات ہے ؟

عفیرہ نے کما = " ان کی انگلیاں قبضہ ہے اس طرح پیوست ہو گئی ہیں کہ چھڑائے نہیں چھوڑ تیں ۔"

عامر= "احيها --- ويكوس ذرا -"

انہوں نے انگلیاں قبضہ سے الگ کرنے کی کوشس کی گرنہ ہوئیں۔ انہوں نے ماکہ "جوش کی طالت میں دیر تک جنگ کرنے کی وجہ سے ایبا جی ہو آ ہے۔ عفیمہ پانی گرم کرکے دھارہ تب انگلیاں لکیں گی "۔

عفیرہ جلدی سے بانی گرم کرنے چلی گئی۔ عامر دہاں سے اپنے خیمہ میں چلے ، پچھ دیر کے بعد عفیرہ گرم بانی اللہ خدا خدا ۔ اس نے انگلیوں پر بانی ڈالا خدا خدا ۔ کے انگلیاں نرم ہوئیں اور قبضہ اس سے چھوٹا۔ عفیرہ نے حسین نظروں سے ۔ کے انگلیاں نرم ہوئیں اور قبضہ اس سے چھوٹا۔ عفیرہ نے حسین نظروں سے

#### ببيوال باب

## 37.3%

خورزاد کو ہزیت ہوئی وہ اپنے باتی ماندہ ہمراہیوں کو لے کر بھاگا بہاڑ پر چڑھ گیا ۔ دیر تک لوگ اس کے پاس آ آ کر جمع ہوتے رہے اس نے سوچا کہ مسلمان تعاقب کرتے وہاں بھی نہ آ جا تیں اس لئے اس نے چند آدمی دیدبان کے طور پر ایک چنان پر چڑھا دیئے ۔ انہیں ہدایت کر دی کہ اگر وہ مسلمانوں کو آ تا ہوا دیکھیں تو بھاگ کر اے اطلاع دس ۔

مسلمانوں نے پہاڑ پر اس کا تعاقب نہیں کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو مجے اور اس نے جائزہ لیا تو صرف با نچو سپائی نکلے ۔ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ کام آئے ۔ اس اتنی تعداد کے مارے جانے سے برا رنج ہوا اور جب اسے یہ خیال آیا کہ اتنی تعداد چند مسلمانوں نے مار ڈالی تو اے غصہ بھی آیا ۔ اس نے کما "دبیں یہ تو مان نہیں سکا کہ مسلمان بمادر ہیں لیکن یہ ضرور کموں گا کہ عجمیوں نے جرات سے کام نہیں لیا ورنہ ایک مسلمان بھی زندہ باتی نہیں رہتا۔"

فیروزاں بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔ "اگر واقعی ہمارے ہائی ولیری اور ہمت سے کام لیتے تو ایک مسلمان بھی زندہ نچ نہ سکتا اور ماہ عرب بہی ہاتھ آجاتی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ آپ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔" خورزاد = " میں نے تمہیں عرب عورتوں کی طرف بھیجا تھا۔"

فیروزال = "جی ہاں میں گیا - کمبنت عرب عور تیں بھی مردول کی طرح بڑی جنگہو اور دلیر ہیں وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئیں وہ ماہ عرب بھی جس کی ساش میں تھا جہر بکھٹ سفابلہ میں آگئی - جیرت کی بیہ بات ہے کہ اس نے خبخر سے میری تلوار توڑ ڈائی - پھر بھی

میں اسے ضرور اپنے قابو میں کر لیتا لیکن کمبغت مسلمان آمرے اور میرے ساتھی سامنے سے فلست کھا کر بھاگے اور وہ لڑکی قابو میں آتے آتے رہ گئی ۔
خورزاو = "تم نے اس ماہ عرب کے حسن و جمال کی ایسی تعریف کی ہے کہ مجھے اس کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے "۔

بھے اس سے دیسے ۱۰ میں پید ، و یا ہے ۔ فیروزاں = "حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف دیکھنے ہی کے قابل نہیں ہے بلکہ پرستش کرنے

کے لائ**ق ہے۔**"

خورزاو= "مراب وه الرکی کیے آئے؟"

فیروزان = "میں اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے پاس جمیعت کم ہوزان = "میں اور آپ سب مرد شاہجمان میں شہنشاہ کے حضور میں چلیں اور مرد لے کر ان عربوں کے پیچے لگ جائیں جب موقع ملے اس بری کو اڑا لائیں "۔ خور تھ زاد " ٹھیک کتے ہو۔ چلو مرد شاہجمان چلیں گر شہنشاہ سے تم اس لڑائی کے متعلق کیا کمو ھے۔"

ن یورزان = "اطمینان رکھو میں آپ کی اور آپ کے ہمراہیوں کی اس قدر تعریف کروں گاکہ شہنشاہ خوش ہو جائیں گے"۔

خورزار = " بال مين يي جابتا مول "-

یہ دونوں باقی ماندہ سیاہ کے ساتھ روانہ ہوئے چونکہ انہیں معلوم تھا کہ طبیان میں احدث ٹھرے ہوئے ہیں۔ اس لئے انہیں اس طرح سے سنر کرنے کی جرات نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے مرد شاہجمان پہنچ کے لئے برا لمبا راستہ افتدار کیا۔ کئی روز تو بہاڑوں میں چلے اور ایک روز مرد شاہجمان تو بہاڑوں میں چلے اور ایک روز مرد شاہجمان پہنچ سمے۔

یاں بردجرد مقیم تھا۔ اس کے پاس تمیں ہزار سے زیادہ نشکر تھا۔ سامان برب رسد بھی کافی تھا۔ وہ خود ایک بہترین اور شاندار عمارت میں ٹھمرا تھا اور اس کا افکر شرکے باہر جیموں میں تھا۔

سفر سمرے باہر یکوں یک عال میں شہرے باہر فروکش ہو گئے۔ انہیں شہنشاہ کے پاس خورزاد اور فیروزاں بھی شہر کے باہر فروکش ہو گئے۔ انہیں شہنشاہ کے باس جزیت اٹھا جانے کی اس وجہ سے جرات نہ ہوئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ سے ہزیت اٹھا

کی وجہ سے دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ چہرے بیرنگ ہو گئے تھے۔
یزد جرد جوان آدی تھا جیم فرر اور شکیل تھا۔ ریشی لباس اور جوا ہرات اور
زیورات پنے تھا سونے کا مرضع بہ جوا ہر آج اوڑھے تھا' اس کی داڑھی منڈی ہوئی
ہونے کی وجہ سے اس کے چرے پر وہ جلال و رعب نہ تھا جو داڑھی ہونے سے ہو آ

اس کے ساتھ اس کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ریشی لباس اور سونے کے زبورات پنے تھا۔ پچھ دور چل کر اس نے ایک افسر کو اشارہ کیا وہ بڑھ کر سامنے آیا۔ سپہ سالار نے اس سے کما کہ «شہنشاہ کا تھم ہے کہ تم وس ہزار فوج لے کر اس وقت ہرات روانہ ہو جاؤ اور ہرات والوں کی مدد کرو۔"
اس افسر نے سر اطاعت خم کیا۔ اور بادشاہ کو سلام کرکے چلا آیا اور بردجرد

الشکر کو دیکھتے ہوئے دو سری طرف سے نکلا اور شہر میں چلا گیا بادشاہ کی سواری جس طرف سے نکلی لوگ سلام کے لئے چھکتے چلے گئے۔

یزد جرد قصر میں بنیا اور سب لوگ تو باہر رہ گئے گر خورزاد اور فیروزان دونوں اس کے ساتھ قصر کے اندر بنیج ۔ بادشاہ قالینوں کے فرش بجیے تخت پر بیٹھا تھا۔ سامنے اس چشمہ کے کنارہ پر پھولوں کے شختے دور تک بھلتے چلے گئے تھے ۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی خورزاد اور فیروزاں بیٹھ گئے ۔ ابھی یہ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ شاہی خاندان کی جوان عور تیں اور لڑکیاں بھی آگئیں ۔ ہر عورت اور ہر لڑکی نمایت خوشما لباس اور زیورات بینے تھی ۔ ان میں سے ہر ایک بری لگ رہی تھی ۔ خصوصا ایک لڑک بالکل جاند کا محلوا تھی ۔ یہ برد جرد کی پھوٹی بیٹی تھی جو ماہ پیکر کے نام سے مشہور تھی ۔ خورزاد اور فیروزان دونوں اس ماہ مثال کو بے شاشا دیکھنے گئے ۔

یزوجرو نے کما ''اس مہم کا حال ۔''

فیروزان نے کہا 'میں عرض کروں ۔ ہم نے مسلمانوں پر چڑھائی کی ۔ بیک عصسان کی لڑائی ہوئی ہم نے مسلمانوں کو زیر کر لیا تھا۔ لیکن احمیں مدد کرنچ گئی اور ہمیں واپس لوٹنا پڑا۔ شہنشاہ ہم نے ان مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسی حسین اوک رکھنی ہے جس کا جواب شاید آج ساری دنیا میں شیں ہے۔"

کر آئے تھے۔ ڈرنے تے کہ یزدجرد ان سے ناخوش ہو کر انہیں گل نہ کر ڈالے۔
ایک روز الیا افاق ہوا کہ یزدجرد شہرے باہر لکل آیا۔ اس کی آمد اچاگا۔
ہوئی ۔ خورزاد اور فیردزال دونوں فیصے سے باہر آیک رلیٹی شامیائے کے یئے بیٹے
باتیں کر دہے تے ان کے غلام اٹھے اور سر راہ کھڑے ہو گئے۔

یزوجرد کی سواری اس طرف سے گذری - ان دونوں نے رکوع کی شان سے جھک کر سلام کیا - یزدجرد گھوڑے پر سوار تھا اس نے گھوڑا روکا خورزاد کو جرت سے دیکھا اور کما "دتم ۔ "

خورزادنے اٹھ کرہاتھ جوڑ کر کما " بی ہاں خانہ زاد عاصر ہے "
یزدجرد = "کب آئے تم"

یزد جرد کے خو ف سے خورزاد نے جھوٹ بولا۔ اس نے کما "کل عاضر ہوا ہوں شہنشاہ ۔"

يزدجرد = الاتم ام سے نہيں ملے "

خورزاد = "اب ما منری کا ارادہ کر رہا تھا کہ شمنشاہ خور تشریف لے آئے "۔
یزدجرد = "جمیں ابھی جاسوسوں نے خردی ہے کہ مسلمان طبیان سے ہرات کی طرف
بردھ رہے ہیں ہرات کے عالم کا دفد مدد کے لئے آیا ہے ، آپ کچے لشکر ہرات ہمینے کے
لئے آئے ہیں ۔ یہ دو سرے کون ہیں "۔

ی خورزاد = "میه فیروزان میں - بمیرہ شیر میں ان کی بائیر سے ان " بیزد جرد نے کچھ سوچ کر کہا "کمیں میہ وہی تو نہیں جائیں شرز سے میں سالیر دی گئی تھی ۔"

فیروزان نے عرض کیا "میہ خانہ زاد وہی ہے "۔ یزد جُرد نے خورزاد سے کہا " تم جس جمع پر کئے نظے اس آبیا رہا ؟ " خورزاد ﷺ ''اس کے متعلق تمائی میں عرض کی گا فیروزان بھی اس کے متعلق تمائی میں عرض کی گا گا فیروزان بھی اس کے میں میرے ساتھ تھا "۔

یزد جرد = ''انجها م دونول ہمارے ساتھ آؤ۔'' یزد جرد کی سواری بھی ، دونول بھی گھوڑول پر سوار ہو گئے۔ لیکن بادشاہ کے خوف اكيسوال بإب

حرت

عامراس میدان میں سے جس میں جنگ ہوئی تھی ۔ اٹھ کر دو میل آگے چل کر ٹھمرے ۔ کیونکہ اس میدان میں مجوسیوں کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں ۔ ان کے سرنے سے دہاں کی ہوا خراب ہو جانے کا اندیشہ تھا ۔ مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی لاشیں جنازہ کی نماز بڑھ کر برے احرام سے دفن کر دیں ۔

اب جس مقام پر عامر فروکش ہوئے۔ وہ پہاڑے ذرا فاصلہ پر ایک چشمہ کے کنارے پر تھا۔ چونکہ چند مسلمان زیادہ مجروح ہو گئے تنے۔ ان میں سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی اس لئے عامر کو وہاں ٹھرنا پڑا ان کے ساتھ دو طبیب تنے۔ جو جراحی کا کانم بھی کرتے تنے۔ انہوں نے زخمیوں کی مرہم پی کی اور عور تیں ان کی برگیری کر رہی تھی۔

اس چشمہ کے قریب ایک تاکتان تھا۔ یہ باغ تھا۔ اس میں کئی قتم کے پھل تھے۔ گر زیادہ تر انگور کی بیلیں تھیں۔ اور انگور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ کہیں کہیں خوشنما پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ یہ باغ کمی مرزبان کا تھا۔ اور دکھ بھال کے لئے اس میں کئی مالی رہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے خوف سے بھاگ گئے تھے۔ اور باغ خالی بڑا تھا۔

ایک روز عفیرہ چند اور دخران عرب کے ساتھ اس باغ میں پہنچ گئی ان لڑکیوں.
نے انگور کی بیلیں شیوں اور دوسری چیزوں پر پھیلی ہوئی دیکھیں۔ ان کے محمرے سبز
ہے انہیں بہت ہی بھلے معلوم ہوئے۔ اور پتوں میں سے جھانکتے ہوئے خوشے اور
بھی اچھے نظر آ رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی انگوروں سے واقف نہیں تھی۔
سے جران تھیں کہ یہ کیا ہے۔

یزد جرد = "کیا وہ بہت زیادہ حسین ہے ۔ !"

خورزاد = "اس قدر حسین ہے کہ جاند اس کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے

۔" یزد جرد سب باتوں کو بھول گیا اس نے کہا ۔ " وہ لڑی آنی چا ہے "۔

فیروزان = " ضرور آئے گی کچھ لشکر مجھے مرحمت ہو "۔

یزد جرد = "جس قدر لشکر چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ "۔

فیروزان = " زیاد ، نہیں صرف پانچ ہزار سیاہ چاہئے ۔"

یزد جرد = "ہم آج ،ی سیہ سالار کو تھم دے دیتے ہیں وہ تہیں پانچ ہزار سیاہ دے دیں گے۔"

فیروزان = "تب میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا -"

یزد جرد منے چند لڑکیوں کو اشارہ کیا ۔ وہ اٹھیں ان کا لباس پورے طور پر ان کی
ستر پوشی نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے ناچنا شروع کر دیا ۔ کچھ لڑکیاں ساتی بن گئیں اور
شراب پلانے لگیں محفل رقص و سرود جم گئی۔ اور مئے نوشی ہونے گئی ۔

عفیرہ وہاں سے ہٹ کر ایک پھولوں کی کیاری میں جا تھسی ۔ اس نے پھول توڑ توڑ کر اپنے سر کے بالوں میں ایک طرف سے دو سری طرف برابر اٹکائے ان پھولوں نے ان کے حسن کو اور بڑھا دیا ۔ انقاق سے صفوان وہاں آنگلے ۔ وہ اس پیکر جمال کو دیکھ کر دیکھتے رہ گئے ۔ عفیرہ کو ان کے آنے کی خبر نہیں ہوئی پچھ وقفہ کے بعد صفوان نے کہا '' اوہ پھولوں کی شنزادی ''۔

عفیرہ چوتک پڑی ۔ اس نے صفوان کو دیکھا اور کما۔ "اچھا چوروں کی طرح تم بھی آ گئے یہاں۔"

صفوان = "چور تو مجھ سے پہلے آئے ہیں میں تو کوتوال ہوں - چورول کی تلاش میں آیا ہوں -"

عفیہ = "اچھا کوتوال صاحب ' خوب آئے۔ ہم نے اس باغ میں عجیب قتم کی بیلیں اور ان میں خوفے لئے دیکھے ہیں۔ کیا ہیں وہ ؟ " صفوان نے مسکرا کر کما۔ یہ تو بعد میں بتایا جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے پھول کیوں جرائے۔"

عفيره = "چورجو گھرے "

مفوان = "آج ان پھولوں نے کی عرت حاصل کی ہے۔ پور کی چوری کا جرم اس لئے ہلکا ہو گیا ہے کہ چرائی ہوئی چیز صحیح طور پر استعال ہوئی ہے۔"
عفرہ نے دلفریب نگاہیں اٹھا کر صفوان کو دیکھا ' وہ سمجھی نہیں کہ صفوان کا مطلب کیا ہے ۔ اس نے پھولوں سے بچی محبت کیسے حاصل کرلی ؟
مطلب کیا ہے ۔ اس نے پھولوں سے بچی محبت کیسے حاصل کرلی ؟
مفوان = "بتانے سے اچھا یہ ہے کہ دکھا دوں میرے ساتھ آؤ۔"
عفیرہ صفوان کے ساتھ چلی ۔ دونول ایک نالی کے پاس پنچے ۔ اس میں صاف عفیرہ صفوان نے ساتھ کی طرح تہہ کی مٹی تک نظر آ رہی تھی ۔ صفوان نے کہا ۔

"زرا جھانک کر دیکھو۔ ان چھولوں نے تہیں کیا بنا دیا ہے۔" عفیرہ نے جھانک کر دیکھا۔ چھولوں نے اس کل رخسار کو پری جمال بنا دیا تھا وہ شرما گئی۔ اس نے صفوان کو دیکھ کر کھا۔ "تم بڑے وہ ۔۔۔۔ ہو گئے ہو۔" صفوان = "شریر کھا ہوتا۔ یمی خطاب تو دیا ہے تم نے مجھے "۔

عفیرہ = "تم ہو بھی تو ایسے ہی". مفوان = "کیسا ہوں میں ؟" عفیرہ نے شرماتے ہوئے کما" شریہ"

مغوان = " أكرين نه آجاتا تو اس روز تو سارى شرارت معلوم ہو جاتى - وه اين ضرور تهيں لكر كر لے جاتا - "

عفیرہ= سیر شیں کتے کہ وہ فیج گیا میرے تنخر سے اس کی تلوار لوٹ گئی تھی ۔ - آگر تم تھوڑی دیر اور نہ آجاتے تو میرا خخر اس کے سینے میں تیر آ نظر آجا تا "۔

صفوان = "میں نے اس وقت تمہیں دیکھا تھا۔ واقعی تم جلال و جمال کی دیکھا۔
دیوی بن گئی تھیں ۔ اس وقت کچھ کھٹکا ہوا۔ دونوں نے نظریں اٹھ کر دیکھا۔
جاماسی کچھ فاصلہ پر جا رہا تھا۔ عفیرہ نے کہا۔ یہ ایرانی یماں کیے آگیا۔
صفوان = درُو نہیں "یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔"
عفیرہ کو چوش آگیا احسین چرہ پر سرخی کچھڑگئ اس نے کہا۔ دیکویا تم ہی دنیا سین ہماور ہو۔"

مغوان = "اس میں کچھ شک بھی ہے کیا اس روز تم نے نہیں دیکھا تھا کہ ا ایجہ تلوار کے قبضہ سے کیما ہوست ہو گیا تھا ؟ "

عفیرہ ت "بیجے معلوم ہے کیے پوست ہو گیا تھا وہ کیوں کھرائے ہو"۔ مندان = "میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بات بناؤ"۔

عفیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' پول کھلتے ہوئے دیکھ کر ڈر گئے پھر کیا تہیں ۔ ''ون ہے یہ ایرانی کون ہے اور کیوں یہاں گھوم رہا ہے ؟ ''

صفوان = "میں نے اس کی جان بخش کی ہے۔ امیر نے بھی امان دے دل بیا۔ اس کے بعد صفوان نے تمام حال سنا دیا۔ جس طرح جاماسپ میدان جنگ بیا ہوئی ہے۔ ملا اور جو گفتگو اس نے کی تھی۔ عفیرہ نے کہا۔ "ان چند روز میں سے کیسا ہوئی میدانا"

سفوان = "آدمی تو وفادار معلوم ہوتا ہے -" عفیرہ = "آؤاب چلیں" آپ برا نہ مائیں تو ایک بات گوں "۔

منوان = " براکیوں اوں گاکہو"۔

جامب = "نیہ لاکی بڑی حسین ہے۔ آپ کے لائق ہے ۔ لیکن ....."

مفوان = "لیکن کیا ؟"

جاماب = "کون ہے وہ ""

مفوان = "کون ہے وہ ""

مفوان نے یہ من کر غصہ بھی کیا اور چرت بھی ۔

جاماب = "لیک مرزیان ہے ۔ اس کا نام فیرزان ہے ۔ وہ اس جنگ با سے کا شریک ہوا تھا کہ آگر ہوقع فی ملے تو اس کا شریک ہوا تھا کہ آگر ہوقع فی ملے تو اس کے اگر یہ "۔

مفوان = وہ تمہیں میہ المیں کیے معلوم جی ۔

مفوان = وہ تمہیں میہ المیں کیے معلوم جی ۔

مفوان = وہ تمہیں میہ المیں کیے معلوم جی ۔"

جاماسی = "اس سے زیادہ نہ پوچھے ۔ میں نے یہ عال کہ تھا ہی جرا الیا گیا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں اس لڑی کو اس کی بد ذار سے بہانے کے لئے خود شریک ہوا ۔ اور اب بھی اس لئے یمان ٹھرا ہوں کہ اپنی بان سے اس کی حفاظت کروں

مفوان کو اور بھی جیرت ہوئی جاماسپ نے کیا۔ "امیر آرہے ہیں۔ ان ت اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔" وہ چلا گیا۔ امیر عامر آگئے اور صفوان کے پاس بیٹھ گئے اور باتنس کرنے گئے۔ مفوان = "کیا ای شان سے چلو لی ؟" عفیرہ = "کیا شان تیدیل کرلول -مفوان = "اندیشہ ہے کہیں اس عالم بن مشہر بر کیور کے کسی کی نظر نہ لگ

بیسے عفیرہ نے پھول اپنے سرین سے نوج کر آنچل میں لے لئے۔ دونوں علیے عفیرہ سرا پردہ میں چلی اور صفوان اپنے خیمہ پر آگا۔ معنیدہ سرا پردہ میں چلی گئی اور صفوان اپنے خیمہ پر آگا۔ اس نے کہا۔ "یا عرب اس میڈز جب معنون ظرکی نماز پڑھ کر آئے تو جاماسی نے کہا۔ "یا عرب

آج جس لڑی ہے تم پھولوں کی کیاری میں باتیں کر رہے تھے وہ کوئ ہے؟" صفوان ت "وہ امیر عسکری عامری بیٹی ہے۔" جاباسی چپ ہو گیا۔ لیکن اس کی نظریں کہ رہی تھیں کہ وہ پچھ کہنا چاہتا

صفوان نے بوچھا "کیا تم اس لوکی کے منعلق کچھ جانے ہو"۔
جاماسی = "شیں میں اس کے متعلق کچھ شیں جانتا۔ میں نے ایک یا وا
مرجہ پہلے بھی اسے ویکھا تھا۔"
صفوان = "گر تساری نظریں کمہ رہی ہیں کہ تم اس کے متعلق کچھ جانے ا
اور کمنا چاہتے ہو"
عاماسی = "میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ البتہ کچھ کمنا چاہتا ہوں

صفوان = "كموكياكمنا چاہتے ہو؟" جاماس = "پلے ایک بات بنائے -" صفوان = " پوچھو" -جاماس = "كيا تمهارى اس لڑى سے منگنى ہو چكى ہے -" صفوان = "ميں ميرى اور اس كى ملاقات عجيب طريقه پر ہوئى تھى -صفوان نے مختر عفيرہ كے ملنے كى داستان سنا ڈالى - جاماس نے كما "أ

## بإكيسوال بإب

## پیشین گوئی کی تائیہ

چند روز قیام کرنے کے بعد عامر طبیان روانہ ہوئ یو عباہد زخمی ہو گئے سے ان کے زخم مندمل ہو گئے سے ان میں سفر کرنے کی طاقت آگئی تھی - جاماسپ اس علاقہ سے احجمی طرح واقف تھے - وہ رہبری کر رہے تھے -

ملمان اس فدر سیدھے صاف باطن ہوتے تھے کہ غیر مسلموں پر فورا اعتبار کر لیتے۔ انہیں جھی سے اندیشہ نہیں ہو آ تھا۔ کہ وہ انہیں وحوکا دیں گے۔ عام طور پر ہو ؟ بھی ایا ہی تھا۔ کہ جن لوگوں پر اعتبار کرتے تھے وہ انہیں دھو کا بھی نہیں دیتے تھے۔ زیادہ تر اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جن لوگوں کو رہبری یا جاسوسی کی خدمات سپرد کرتے تھے۔ ان کی طلب سے زیادہ دیتے تھے۔ جو ان کے روزینے مقرر تھے۔ ان کے غلادہ انعام و کرام دیتے رہتے تھے ۔ اور مجھی مجھی اور امداد بھی دیتے تھے ۔ اس فیاضی اور اطف و کرم کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بہت خوش رہتے تھے - اور اینے ہم قوموں کے برکانے سکھانے میں آگر مسلمانوں کو دھو کا نہیں دیتے تھے۔ مگر بعض ایسے بد فطرت بھی ہوتے تھے جو اس قدر الطاف و انعام کے باوجود بھی وهو کا دیے كر ملمانوں كو وشمنوں كے سامنے بينجا ويتے تھے يا بہاڑوں جنگلوں ميں عكريں مارنے اور بھوک پیاس سے مرجانے کے لئے چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ مگر تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں کہ ایسے لوگ فلاح کو نہیں پنچے - بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر مارے گئے۔ مسلمان ان کی وغا بازی سے واقف ہوتے ان پر ٹوٹ پڑتے اور مار دیتے اور غیب سے مسلمانوں کی خدا نے مدو کی اور وہ ہلاکت آفرین جگسوں سے نکل آئے۔ عاما سيب كو كوئى لا لي خيس تقار عامر في انتيل مجمى تيجم وينا جام - مرانهول في هنيل ایا اور ساف طور پر کمہ دیا کہ وہ کسی لائج کی وجہ سے سلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں -

بلکہ ان کا ول چاہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف مسلمانوں کی مدد کریں ۔

جب مفوان نے یہ بات سی تو انہیں اور بھی تعجب ہوا۔ ان کی باتیں انہیں انہیں عجب معلوم ہوئیں۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا وہ عفیرہ کی حفاظت اپنی جان سے کریں گے .... اب کمہ رہے ہیں کہ وہ کس لائج کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف مسلمانوں کی درد کریں۔

وہ سوچنے گئے کہ ان کا دل کیوں ایسا چاہتا ہے۔ کیوں وہ اپنی جان سے عفیرہ فی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال گزرا 'کمیں وہ عفیرہ سے محبت تو نمیں کرتے ۔ گر اس خیال کی تردید فورا ہی اس لئے ہو گئی کہ وہ بوڑھے تھے۔ ان کے سر اور مونچھوں کے بال سفید تھے اور عفیرہ نوخیز تھی وہ ابھی سترہ سال کی شعرو شاب کی تصویر تھی۔

ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ ایک روز انہوں نے جاماسیب سے بوچھا۔ ''کیا ایک بات بتاوُ ﷺ جاماسیب ''

جاماسپ نے جواب دیا۔ " اگر معلوم ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ " صفوان = "تمهاری باتیں میرے لئے چیتان ہوتی جاتی ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم عفیرہ کی حفاظت اپنی جان سے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ "۔ "عفیرہ کون ہے" جاماسپ نے بوچھا۔

صفوان = "عفیرہ وہی لڑکی ہے - جس کے متعلق تم نے مجھ سے بات کی شی۔"

جاماسي = " يج بوچيتے ہو ؟ "۔

صفوان = " بالكل سيح مج اس بات كا اطمينان ركھوكه أكر تم سيح كه دو كے تو ين تم سے خوش موں كا - فقا نهيں مول كا -"

جاماس = "تم خفا بھی ہو جاؤ تو مجھے اس کی پروا نہیں ہے ۔ اول تو مجھے اس کی پروا نہیں ہے ۔ اول تو مجھے بھین ہے کہ جب تم نے مجھے امان وے دی ہے ۔ تو بغیر میری نامناسب حرکت دیکھے تم مجھے قتل بھی کر ڈالو تو مجھے افسوس نہ ہوگا ۔ اس لئے کہ میری قوم نے مجھے مارتا چاہا تھا گریس شخت جال تھا ۔ زیج گیا ۔ میں زندگی سے خود

تک ہوں۔ اگر تم مجھے مار ذالو کے تو یہ تمارا مجھ پر احمان ہو گا۔" صفوان کو اس کی الفتگو سے اور بھی تعجب ہوا ۔ انہوں نے کما۔ " یہ حقیقت ہے کہ سلمان اپنے وعدوں کو اس وقت کے پورا کرتے ہیں ، جب تک ان سے وغا بازی نہیں کی جاتی ۔ "

جامار ب = "بن باک ستاروں کی قشم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو یا سمی مسلمان کو مجھی دھوکا نہ دول گا۔"

صفوان = "اس بات کی گواہی میرا دل بھی دیتا ہے ۔ میں عفیرہ کے متعلق ریتا ہے۔ میں عفیرہ کے متعلق ریتے ہوا تھا"۔

بالاسپ ت دمیں نے اس لڑی کو صرف تین مرتبہ دیکھا ہے۔ پہلی مرتب رکھتے ہی میرے دل پر بید اثر ہوا تھا۔ کہ وہ بھولی بھالی اور معصوم ہے۔ جس طرح ایک بیپ کے ول میں اپنی بیٹی کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کی محبت میرے ول میں پیدا ہو گئی۔ دوبارہ جب میں نے دیکھا تو فیروزان اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ول میں پیدا ہو گئی۔ دوبارہ جب میں نے دیکھا تو فیروزان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ عفیرہ پر فریفتہ ہو گیا ہے اور جس طرح بھی ہو گا اسے اثرانے کی کوشش کرے گا۔ مجھے عفیرہ سے ہمرردی بھی ہو گئی اور میں نے بیہ طے کرلیا کہ اسے اس بدذات سے بچانے کے لئے اپنی جان کی بازی تک لگا دوں گا۔ "

جاماس = "ابھی تو آپ کو میری باتوں پر الممیان ہوا ہے ۔ لیکن سچا اطمینان اس وقت ہوگا۔ جب میں عمل سے اپنے قول کو ثابت کروں گا۔ مفوان = "خدا کرے ایبا وقت نہ آئے۔"

جامس = "میں نے آپ کو ابھی یہ نہیں بنایا کہ مجھے علم نجوم میں بھی دخل ہے۔ جب آپ نے اس الزکی کا نام بنایا تو میں نے اپنے علم سے اس کے متعلق کچھ حالات معلوم کئے۔ پتہ چلا ہے کہ اس کا ستارہ گردش میں آنے والا ہے۔ وہ کسی سخت مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہے۔ لیکن اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا

صفوان متفكر ہو گئے ۔ انہوں نے كما ۔ "جب ميرى ملاقات عفيرہ سے ہوئى

تھی تو ایک ضعیفہ ملی تھی ۔ وہ بھی نجوم جانتی تھی اور اس نے بھی بین بتایا تھا جو تم نے بتایا ہے ۔"

جاماس = "جب تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے علم نے مجھے ٹھیک ہی جایا ہے ا

جاماس پے چلے گئے اور کچھ سوچنے لگے ۔ ان کی خواہش تھی کہ عفیرہ کسی خطرہ میں گرفتار نہ ہو ۔ انہوں نے اس کی سلامتی کی دعا مانگی ۔

یہ دستہ سفر کرتا رہا۔ عامر اور ان کے ساتھیوں کو یقین تھا کہ ا حنفظ معہ لشکر کے طبیان میں منبی ہونگے۔ لیکن جب وہ طبیان میں پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ ہرات چلے گئے ہیں۔

چونکہ مسلمان متواتر سفر کرتے رہے ہیں اس لئے پچھ خشہ ہو گئے تھے۔ چند عامر سے اس کی استدعاکی کہ وہ انہیں معلوم کرنے کی مملت دیں۔ اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ جس قدر جلد ممکن ہو' احنف کے لشکر سے مل جائیں لیکن انہیں امیر المومنین کا یہ فرمان یاد تھا۔ کہ اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ دینا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں قیام کردیا۔

طیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اور اس شرکی حفاظت اور اس علاقہ میں امن قائم رکھنے کے لئے بچاس مسلمان وہاں تھے۔ ان مسلمانوں نے عامر اور ان کے ساتھیوں کی بڑی مدارات کی۔

ایک روز صفوان سر پردہ میں گئے ۔ عفیرہ جیسے ان کا انتظار کر رہی تھی ۔ اس نے کہا 'دکیوں آ گئے آج بھی تم یہاں ''۔

صفوان = "دمیں خود نہیں آیا بلکہ کسی نے مجھے یاد کیا اور میں بے تحاشا تھینچا چلا آیا۔"

عفيره = "بهت ابرا گئے ہوتم - "

صفوان = "اترا تو جاتا لیکن ایک خدشه میری روح کو مکمن لگا رہا ہے" - عفیرہ = "کیبا خدشه ؟"

صفوان = "یاد ہے جب میری تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس ضعیفہ نے

#### تيئسوال بإب

## جنگ

اس لئے جواب میں آنے والوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔

کیما اچھا انداز تھا وہ جب مسلمان اپنے بھائیوں کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ کی عظمت د بزرگی کا اظمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اقرار کرتے تھے کہ اللہ بڑا ہے۔ وہ اللہ والے تھے ہر بات میں اللہ یاد کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ ان کا قا۔ ان کی عظمت بردہی ہوئی کرتا تھا۔ ان کی عظمت بردہی ہوئی تھے۔

ایک ہم مسلمانوں میں اگر اتفاقیہ طبتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ تم ہو ' بھی خوب طاقات ہوئی یا کہتے ہیں۔ واہ خوب طے غرض طاقات ہوئی ہے۔ یا کہتے ہیں۔ واہ خوب طے غرض اسی قسم کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ اللہ کا نام ہماری زبان پر نہیں آ تا وجہ یہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے بھر اس کا نام ہماری زبان پر کیسے آئے۔ اور یہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے بھر اس کا نام ہماری زبان پر کیسے آئے۔ اور جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ ہمیں یاد کیوں کرے۔ اللہ تعالی نے تو اپنے کلام جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ ہمیں یاد کیوں کرے۔ اللہ تعالی نے تو اپنے کلام یک میں فرمایا ہے۔ تم میرا ذکر کرد ۔ میں تہمارا کروں گا۔ جب ہم اس کا نام میں فرمایا ہے۔ تم میرا ذکر کرد ۔ میں تہمارا کروں گا۔ جب ہم اس کا نام میں فرمایا ہے۔ تم میرا ذکر کرد ۔ میں تہمارا کروں گا۔ جب ہم اس کا نام میں فرمایا ہے۔

کیا کہا تھا جو گھلیوں کی گھڑی سرپر رکھے جا رہی تھی "۔
عفیرہ = "یاد ہے"۔
صفوان = "اس ایرانی کا نام جس کی میں نے جان بخشی کی ہے ۔ جاماسپ
ہے وہ بھی نجوی ہے ۔ اس نے بھی تمہارے متعلق وہی کہا ۔ جو اس ضعیفہ نے کہا تھا

عفیرہ = ''کہنے دو میں نہیں ڈرتی ''۔ صفوان = ''خدا تہماری حفاظت کرے ''۔ اس وقت چند اور لڑکیاں وہاں آئیں اور صفوان وہاں سے بہلے گئے۔

چند روز طبیان میں قیام کرکے عامر نے کوچ کر دیا ۔ جاماسپ، رہبر تھے ہی اب
پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا ۔ کہیں تو تک درول میں سے گذرنا پڑتا تھا۔ اور کہیں
خطرناک پگذند لیول کو عبور کرنا ہوتا تھا۔

خدا خدا کرکے پہاڑ ختم ہوا مسلمان میدان میں اترے اور بردھے۔ ابھی وہ چند میل ہی چلے تھے کہ انہوں نے سامنے سے غبار اڑیا دیکھا وہ رک گئے اور غبار کی طرف دیکھنے گئے۔

افسر= "خدا حافظ - "

عامر اور ان کے ساتھی تیزی سے چلے۔ محمل اور اونٹ بھی تیزی سے ہائکے گئے ۔ ان کے اور ہرات کے درمیان باغات تھے ان کو عبور کرتے ہی ہرات کی عمار تیں نظر آنے گئیں۔

جب انہوں نے اس میدان کو دیکھا جو ہرات کے نیچے تھا تو انہیں دھوپ میں ہتھیار پکھتے نظر آئے۔ عامر نے کہا۔

"شیران اسلام " معلوم ہو تا ہے۔ مجوسیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے۔ تہمارے بھائی لڑ رہے ہیں۔ مجوی سے سمجھ کر حملہ آور ہوئے ہیں۔ کہ سلمانوں کی تعداد کم ہے انہیں مدو پہنچ گئی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ مسلمان خدا کے ہیں۔ خدا مسلمانوں کا مددگار ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ۔ غیب سے مسلمانوں کی مدد کرے گا"۔

"اے سر کھن تجاہدہ تم نے اللہ سے سودا کیا ہے۔ اپنی جانیں اس کے ہاتھ نے دیں ہیں اس سے ہاتھ نے دیں ہیں اس سلہ میں اس نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت کا راستہ تکواروں کے سایہ میں ہے۔ سامنے تکواریں چک رہی ہیں۔ اللہ کی میکنائی کا بررگ کا برے بن کا اعلان کرد اور گھوڑے دوڑا کر وشمنوں پر حملہ کردو۔"

پی مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا۔ "لا الله الله وحدہ لا شریک ۔ لینی 'سوائے ضدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے "۔ فدا کے کوئی اس کا شریک نہیں ہے "۔ اس عرصہ میں مسلمان میدان جنگ کے قریب پہنچ گئے ۔ عامر نے کہا " ہاں مسلمانوں تلواریں نکالو اور ناکس مجوسیوں پر حملہ کردو"۔

انہوں نے " اللہ اکبر " لینی اللہ برا ہے۔ کا نعرہ نگایا۔ تمام مسلمانوں نے شور کے ساتھ اس مبارک نعرہ کی سکرار کی تکواریں سونت کر گھوڑوں کی باکیس ڈھیلی کر دیں۔

ان کے شور پر تمام میدان گونج گیا۔ ہرات کے قلعہ سے ان کی آواز ان بوسیوں نے جو نصیل پر چڑھے ہوئے شور و غل کر کرکے اپنے ساتھیوں کے دل بردھا رہے تھے۔ عامر کے دستہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مری ہوئی زبان سے کما

کرتے تو وہ ہمارا ذکر کیوں کرے ۔ اور جب ذکر ہی نہیں تو یاد کا کیا سوال ۔
ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ۔ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔
اول تو شکوہ کس قدر عجیب اور بیبودہ بات ہے ۔ دو مرے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اعمال اور افعال کیا ہیں ۔ نماز ہم نہیں پڑھتے ۔ روزے ہم نہیں رکھتے ارکان اسلام ہم اوا نہیں کرتے ابو و لعب میں مشغول رہتے ہیں ۔ ہم نام کے مسلمان ہیں اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے ۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو خدا سے ڈرتے اس کے اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے ۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو خدا سے ڈرتے اس کے احکام کی تھیل کرتے ۔ نماذ بھی نہ چھوڑتے اور جب نماز نہ چھوڑتے تو اس کا ذکر کرتے ۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے تو وہ ہمارا ذکر کرتا ۔ ہم سے اپنی نعتیں واپس نہ لیتا کرتے ۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے تو وہ ہمارا ذکر کرتا ۔ ہم سے اپنی نعتیں واپس نہ لیتا کرتا ۔ ہم نے اپنی نعتیں واپس نہ لیتا ۔ ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے ۔

اگر ہم اب بھی سنبھل جائیں - مسلمان بن جائیں - نماز پڑھیں - خدا کے عکموں پر چلیں - تو یقینا عظمت رفت حاصل کرلیں - اور پھر دنیا ہمارا لوہا مان لے - عکموں پر چلیں - تو دو سرے کو سلام کیا غرض مسلمانوں کے دونوں دیتے آپس میں ملے - ایک نے دو سرے کو سلام کیا آئے والوں سے عامر نے پوچھا " تم کیسے یہاں آگئے ؟ "

اس وستہ کے افسر نے کہا۔ "معلوم ہوا تھا۔ آج ہرات کے بجوی حملہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے امیر حنظ بن قیس نے دو سو مجاہدین کا دستہ میرے ساتھ بھیجا اور تھم دیا کہ ہم گھوڑوں پر اس طرح آئیں جس سے دشمنوں کو معلوم ہو کہ دو آگئ ہے۔"

عامر= "ثاید ہرات والوں کے لئے مدد پہنچ گئی ہے۔"

افسر= "جی ہاں۔ کل مرد شاہ جمان سے پانچ ہزار امدادی لشکر آیا ہے "۔

عامر= "اچھا تو ایبا کو پہلے ہم گھوڑے دوڑاتے چلیں۔ ہمارے بعد تم آنا۔

افسر= "مناسب تدبیر ہی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ محل بھی ہیں۔ خوا تین

اور بچ بھی آپ کے دستہ کو دیکھ کر مسلمان اور بجوی دونوں ہی سمجھیں گے کہ

امدادی لشکر ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ہم دوپیر کے بعد پہنچیں گے۔

عامر= "ہرات یمال سے کتنی دور ہے ؟"

افسر= "مرات یمال سے کتنی دور ہے ؟"

افسر= "سامنے ہرات ہی ہے۔ زیادہ دو تین میل ہوگا"۔

عامر= "اجھا الوداع۔"

کہنجت مسلمانوں کو بھی مدد بہنچ گئی۔

انہوں نے اور بھی زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس شور سے وہ اڑنے والے مجوسیوں کے حوصلے بردھا رہے تھے۔

عامر اور ان کے ساتھیوں نے میدان میں پہنچ کر سختی سے حملہ کر دیا۔ بچوں کے شغف اور عورتوں کے محمل جنگ کے کنارہ پر کھڑے ہو گئے۔

ا حنف کے ساتھی بری جرات اور استقلال سے لڑ رہے تھے۔ وہ مجوسیوں کی صفوں میں اور جوسی ان کی صفول میں تھس گئے اور بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ بہر کا وقت تھا۔ وهوپ لڑنے والوں پر بھیل رہی تھی۔ اس وهوپ میں تکواریں چکک رہی تھیں۔ گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔

عامر کے ساتھیوں کے نعرہ کی آواز ا صفاۃ اور ان کے ساتھیوں نے س لی ا صفاۃ تو یہ سمجھے کہ ان کا بھیجا ہوا دستہ اسکیم کے مطابق نعرہ لگا کر حملہ آور ہوا ہے ۔ عام مسلمان اسے امدادی لشکر سمجھے ۔ ان کے حوصلے بردھ سمجے اور پہلے سے شدت سے حملہ کر دیا ۔

عام اور ان کے ساتھیوں نے ایبا تملہ کیا کہ مجوی انہیں روک نہ سکے ۔
انہوں نے جوش و غضب میں بھر کر پھرتی سے تلواریں چلائیں اور خونریزی شروع کر
دی ۔ جو بھی ان کے سامنے آیا وہ بے تکلفی سے قبل کرنے گئے ۔ ایسے جیسے کہ قبل
ہونے کے لئے آئے ہیں ۔

اور کھ بات بھی ایسی ہی تھی۔ اگرچہ مجوسیوں کے ہاتھوں میں بھی ڈھالیں اور تلواریں تھیں۔ اور لڑ بھی رہے تلواریں تھیں۔ اور لڑ بھی رہے تھے۔ اور لڑ بھی رہے تھے جان کی تلواریں زنگ خوردہ ہو گئی ہیں۔ مسلمان ان کے حملے بری آسانی سے دھالوں پر روک لیتے تھے۔ اور جلدی سے جوابی حملے کرکے حملہ کرنے والوں کو بے دریغ قتل کر ڈالتے تھے۔

عام کے بائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا اور دائے ہاتھ یں تکوار وہ ہر حملہ میں علم کو بلند کر دیتے تھے۔ جس سے بھر را الرائے لگنا تھا۔ اور زور سے حملہ کرکے در ترسیوں کے سراڑا دیتے تھے۔ وہ مسلمان ان کی حفاظت کے لئے ان کے ہمراہ تھے۔ جب

کوئی عامر پر حملہ کرتا تھا تو وہ جھپٹ کر اس کی تلوار اپنی ڈھال پر روک لیتے اور خود حملہ کرکے اسے قتل یا زخمی کر ڈالتے تھے۔

صفوان اس قدر جوش میں آگئے ہے کہ ان کا چرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گیا تھا وہ بری بھرتی اور قوت کے ساتھ حملہ کرتے تھے۔ اور حملہ میں کم سے کم ایک مجوسی کو یا تو مار ڈالتے تھے یا زخمی کر دیتے تھے۔

اور جب اس پر کوئی حملہ کرتا تو وہ ڈھال پر اس کا وار لیتے تھے اس پھرتی ہے جوابی حملہ کرتے تھے کہ حملہ آور کو پیچھے ہٹنے یا ہترا بدلنے کی مملت نہ ملتی تھی۔ اس کے سرپر فورا تکوار آجاتی تھی اور ہزار بیخ پر بھی وہ بیخ نہ پاتا تھا۔ ہلاک ہی ہو جاتا تھا یا ایسا شدید زخی ہوتا کہ زخم کی اذبت سے زندگی کی بجائے موت کی تمنا کرتا عامر کا ہر ہمرای برے ہی جوش اور سرگری سے لڑ رہا تھا۔ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ زیادہ دشمنوں کو قتل کرکے سرخرد ہو۔

مجوی بھی بردی دلیری اور جرات سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلواریں بھی زور و شور سے چل رہی تھیں۔ خون کی دہاریں بھی زور و شور سے چل رہی تھیں۔ خون کی دہاریں بہہ رہی تھیں اور سرکٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ نمایت تھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ مسلمان واقعی موت کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ بردی دلیری سے حملہ کر رہے تھے۔ اور لاشوں پر لاشیں بچھاتے چلے جا رہے تھے۔

## چوبيبوال باب

## پسپائی

چونکہ بجوی تعداد میں بہت زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے اس لئے اس خوش فتمتی میں مبتلا تھے کہ انہیں مار کر بھگا دیں گے۔ گرجب مسلمان جنگ کی آگ میں کود پڑے اور جرات و استقلال سے لڑنے لگے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ نمایت ہوشیاری سے جنگ کرنے لگے۔

مسلمانوں نے مجوسیوں کی قریب قریب تمام صفیں توڑ دیں تھیں۔ وہ مارتے ہوئے صفوں کو زیر و زبر کرتے بردھے چلے گئے۔ اور فریقین بڑی دلیری جرات اور استقلال سے لڑنے گئے۔

مجوس مغیں دور تک بھیلی ہوئی تھیں اور جہاں تک ان کی صغیب بھیل گئی تھیں وہاں تک ان کی صغیب بھیل گئی تھیں وہاں تک جنگ ہو رہی تھیں کہ ایسا تھیں وہاں تک جنگ ہو رہی تھیں کہ ایسا معلوم ہو تا تھا جیسے تلواروں کا کھیت اگا ہویا تلواریں لوگ لئے کورے ہوں۔

حالانکہ گمسان کی جنگ ہو رہی تھی ۔ تلواریں بردی پھرتی سے چلائی جا رہی تھیں ۔ کوسی کھلے بھاڑ بھاڑ کر چلا تھیں ۔ کوسی کھٹ کور کھٹا کھیا گھی کی آوازیں آ رہی تھیں ۔ مجوسی گلے بھاڑ بھاڑ کر چلا رہے تھے ۔ گھوڑ ہے میں ہنا رہے تھے ۔ اور فصیل پر کھڑے ہوئے مجوسی شور کر رہے تھے ۔ گھوڑ ہے ہین ہنا رہے تھے ۔ ان مختلف آوازوں سے شور قیامت بیا تھا۔

مسلمان خاموش سے ۔ وہ اپنی ساری طاقت لڑائی میں خرچ کر رہے سے اور وانت پیں پیں کر جوش و غضب میں آ آ کر ' پر زور حملہ کر کر کے بحوسیوں کو قتل کر رہے سے ۔ معلم کا نہیں جھاڑیوں کی طرح کا نہ رہے سے ۔ مسلمان انہیں جھاڑیوں کی طرح کا نہ رہے سے ۔

کچھ یہ بات نہیں تھی کہ مجوی ہی قتل ہو رہے تھے نہیں وہ بھی مسلمانوں کو

شہید کر رہے تھے۔ گر مسلمان سخت جان تھے یا فن جنگ سے اس قدر واقف تھے کہ دشنوں کے وار ڈھالوں اور تلواروں پر روک لیتے تھے۔ جو چوٹ کھا جاتے تھے۔ وہ شہید ہو جاتے تھے۔

جنگ اس زور شور سے ہو رہی تھی کہ سروں پر سرکٹ کٹ کر اجھل رہے تھے کئے ہوئے ہاتھ اس زور سے جاکر لگتے تھے جیسے لوہا مار دیا ہو۔ جس شخص کے جس بدن کے حصے پر لگتے تھے۔ وہ حصہ یا ٹوٹ جاتا یا اس قدر مجروح ہو جاتا تھا۔ کہ وہ مخص کام کا نہیں رہتا تھا۔

وھڑ تاور درخوں کی طرح گر رہے تھے۔ اور ان سے خون اس طرح بہد رہا تھا جیسے پکھالوں کے دھانے کھل گئے ہوں اور ان سے خون بہہ رہا ہو۔ خون کے کھڑت سے بہنے سے زمین پر کیچ ہو کر کھسلن ہو گئی تھی۔ اکثر گھوڑے اور انسان کھٹسل جاتے تھے اور جو لوگ بھسل جاتے تھے انہیں اٹھنا نصیب نہ ہو تا تھا۔ کسی نہ کسی کی تکوار ان کا خاتمہ کر ڈالتی تھی صرف ہیں بات نہیں تھی کہ زمین پر ہی خون بہہ رہا تھا۔ بلکہ خون کی بارش ہر سو ہو رہی تھی۔ بب تکواریں قتل کر کے اٹھتی تھیں تو خون کی بوندیں برساتیں اور لڑنے والوں کے لباس چرے اور جسم کے تھیں تو خون کی بوندیں برساتیں اور لڑنے والوں کے لباس چرے اور جسم کے دو سرے اعضاء کو رنگ رہی تھیں۔

لاشوں کے تڑپ اور سروں کے ٹھوکریں کھانے سے عجب منظر ہو رہا تھا جو لوگ بردل تھے یا جنہیں لڑائی سے بھی واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس ہولناک لڑائی کو دکھ کر کانپ رہے تھے۔ اور جو دلیر تھے اور تجربہ کار تھے وہ اس قبل و غارت گری کو دکھ کر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا جوش اور بڑھ گیا تھا۔ اور پھروہ تیزی سے لڑ رہے تھے۔

مجوی نشکر تمیں ہزار سے کم نمیں تھا۔ تمیں ایرانی جھنڈے لہ ارب تھے۔
ایک جھنڈے کے نیچ ایک ہزار ساہ ہوتی تھی۔ مسلمان دس ہزار تھے۔ گویا ہر
مسلمان کے مقابلے میں تین مشرک تھے۔ اس کے علاوہ دس ہزار سابی عقب پر
مفوظ تھے۔ جو اشارہ پاتے ہی میدان جگ میں آنے کے لئے تیار تھے پھر قلعہ کے
جنگہو لوگ جن کی تعداد پچاس ہزار سے کم نہ تھی۔ ایسے لوگ جنگ میں حصہ لے

کتے تھے۔

لیکن مسلمانوں کو ان کی کثرت کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وہ بردی بے خوتی سے لڑ رہے تھے۔ اور جھیٹ جھیٹ کر حملے کر کے مجوسیوں کو قتل اور زخمی کر رہے تھے۔ جب کوئی مسلمان شہید ہو تا تھا تو وہ کئی دشمنوں کو مار کر مرتا تھا۔ دو سرے اس کے قریب والے مسلمان بے چین ہو کر 'جوش میں آکر پھرتی سے حملہ کرتے اور دشمنوں کا ستھاؤ کر دیتے ۔ ایک ایک مسلمان کے بدلے دس دس اور پندرہ پندرہ مار کر دیتے ۔

مجوی بھی جب ان کے آدمی مرتے تھے تو جوش اور غصہ میں آکر حملے کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو زیاد، سے زیادہ مار ڈالیں ۔ لیکن مسلمان جوش اور غصہ میں ان کے حوصلے پست کر دیتے ۔ اور وہ مدافعت پر مجبور ہو جاتے ۔

دو ہاتھ اور دو پیر مسلمانوں کے تنے اور دو ہاتھ اور دو پیر مجوسیوں کے تنے مسلمانوں کی مسلمانوں کے باس بھی ہلکہ مسلمانوں کی تامواریں جھوٹی اور میک تھیں اور مجوسیوں کی ہواریں لمبی اور بھاری تھیں ان کی تلواریں بھی اور بھاری تھیں ان کی دھالیں مسلمانوں کی دھالوں سے چوڑی اور مضبوط تھیں ۔ ایرانی قوی البحث تنے اور مسلمان نحیف و تاتواں معلوم ہوتے تنے ۔ گر اس پر بھی مجوسی زیادہ مر رہے تنے مسلمان بہت کم شہید ہو رہے تنے ۔ مجوسیوں کے افسروں کو تعجب تھا کہ ایسا کیوں ہو رہے ہے۔

اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ یہ کہ مسلمان موت سے نہیں وُر آ۔ وہ جات تھا کہ موت نہیں ۔ جہاد سے بردھ کر خوش نمیسی کی کوئی موت نہیں ۔ خدا کی خوشنودی کے لئے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے سے اس کی جنت میں داخل ہو جائیں گے ۔ جنت میں کوئی آزار نہ ہوگا کوئی تکلیف نہ ہوگی ۔ کوئی پریٹائی نہ ہوگی ۔ بار کوئی فکر نہ ہوگا ۔ کوئی براسانی نہ ہوگی اور کوئی غم نہ ہوگا ۔ آرام اور راحت اور کوئی فکر نہ ہوگا ۔ قرام اور راحت بی راحت ہوگی ۔ خدا کی معمانی پاک اور خوش ذا گفتہ رزق بی راحت ہوگا ۔ رئیمی کپڑے اور سونے کے زیورات نرم اور پر تکلف فرش اور بستر ہوگئی ۔ خدمت کے لئے غلمان اور حوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے ہوگئی اور چینے کے خدمت کے لئے غلمان اور حوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے جو گئی اور پینے کے جمونے اور برے سے جو گئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کی دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے جمونے اور برے سے کہ دوریں ہوگئی اور پینے کے دوریں ہوگئی اور پینے کے بیمونے کی دوریں ہوگئی اور پینے کے دوریں ہوگئی اور پینے کی دوریں ہوگئی کی دوریں ہوگئی کے دوریں ہوگئی کے دوریں ہوگئی کی دوریں ہوگئی کے دوریں ہوگئی کی دوریں ہوگئی کی دوریں ہوگئی کی دوریں ہوگئی دوریں ہوگئی کے دوریں ہوگئی کے دوریں ہوگئی کے دوریں کے دوریں کی دوریں کے دوریں کی دوریں کے دوریں کی دوریں کے دوریں کے دوریں کی دوریں کی دوریں کے دوریں کی دوریں

لئے حوض کوٹر کا سفید اور شیریں پانی ہو گا۔ انسان کو دوسری زندگی میں اس سے بردھ کر اور کیا چاہئے۔ جنت کے ایک نظارہ کے ایمان کئی مرتبہ شہید ہوکر مرجانے کی خواہش کرے گا۔

جو لشکر نماز میں معروف ہو گیا تھا وہ ایک رکعت پڑھ کر جلدی سے میدان جنگ میں پہنچ گیا اور باقی آدھا لشکر بیجھے ہٹ کر دو سری رکعت میں شریک ہو گیا۔ اور اس نے دو سری رکعت خم کرے ہتھیار سنبھالے اور اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے آذہ دم ہو گئے ہوں۔ انہوں نے پر زور حملے کرکے مشرکوں کو کھیروں اور ککڑیوں کی طرح کاٹ ڈالا۔ لاشوں پر لاشیں گرا دیں۔ خون کے دریا بہا دیے۔

مجوی اس قدر خون ریزی دیکھ کر گھرا گئے۔ وہ پیچھے بٹنے لگے۔ ان کے افسرول نے انہیں للکارا۔ غیرت دلائی۔ یزد جرد کا خوف دلایا۔ خود بھی جنگ میں کود پڑے۔ مجوی سنجھلے ان میں جوش آیا۔ مسلمانوں نے ان کے حملے روکنے میں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا۔ لیکن نہ روک سکے۔ کئی قدم پیچھے بٹتے چلے گئے۔

اس وقت الله اكبرك نعره كى پھر آواز آئى - بيد مسلمانوں كا وہ دستہ آيا جو عامر ے ملا تھا - چونكہ بيد لوگ آزہ دم تھے - اس لئے انہوں نے آتے ہى اس زور سے حملہ كيا كہ مجوسيوں كا تمام لشكر گھبراگيا - ايك مرے سے دو سرے سرے تك زلزلہ

## تجيبوال باب

## فنتح

مجوی اس بات کو سمجھتے تھے۔ کہ انہیں قلعہ ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔ اس لئے وہ قلعہ کی طرف دوڑے تھے۔ گر عامر کے ساتھیوں نے انہیں قلعہ کے پاس بھی نہ پھٹلنے دیا۔ اس سے ان پر بڑا ہراس غالب ہو گیا۔ جب ان کے افروں نے دیکھا کہ ان کے اور قلعہ کے درمیان مسلمان عائل ہو گئے ہیں۔ تو ان پر بھی وحشت طاری ہو گئے۔

گرجب افسروں نے نگایں اٹھا کر دیکھا اور انہیں تھوڑے مسلمان نظر آئے۔ تو انہوں نے پکار کر کما۔ " بمادرو۔ اس طرف تھوڑے سے مسلمان اتفاقیہ آگئے ہیں۔ ۔ انہیں مار کر اینا راستہ بنا لو۔ "

جوی یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ کہ قلعہ میں داخل ہو کر ہی وہ نیج سکتے ہیں۔
اس لئے انہوں نے بوی سختی سے عامر کے ساتھیوں پر حملہ کیا۔ مسلمان بھی جم گئے۔
ادر برے استقلال سے لڑنے گئے۔ اس جگہ لڑائی کا زور ہو گیا۔ تکواریں پھرتی سے چلئے گئیں۔ سرفروش سرکٹنے گئے۔ لاشیں گرنے لگیں۔ سراچھلنے گئے۔ خون کی بارش ہونے گئی۔ شور و پکار سے کانوں کے پردے پھٹنے گئے۔

عامر کے ہاتھ میں اسلامی علم تھا۔ وہ اسے جھنکا دے کر حملہ کرتے تھے۔ اور ہر حملہ میں کم سے کم ایک مجوی کو مار ڈالتے تھے۔ صفوان اور کئی مسلمان ان کے ساتھ تھے وہ ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ اور اڑ بھی رہے تھے۔ عامر کے ساتھی امتحان میں جتلا ہو گئے تھے۔ ہر طرف مجوی ان پر ٹوٹ رہے تھے 'ان پر تلواروں کا میٹ برس رہا تھا۔ خوفاک تلواریں ان پر بڑ رہی تھیں اور وہ بڑے استقلال سے میٹ برس رہا تھا۔ خوفاک تلواریں ان پر بڑ رہی تھیں اور وہ بڑے استقلال سے سا پڑ گیا اور ان شیروں مجاہدوں نے بردی بے تکلفی سے مجوسیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس قدر مار دھاڑ کی کہ مجوی پھر گھبرا گئے۔ اور پسپا ہونے لگے۔

ان کے افروں نے پھر انہیں للکارا پھر جوش دلایا ۔ گرجس طرح سحرکے دفت تیل نہ رہنے سے چراغ ایک دم بھڑک کر خاموش ہو جاتا ہے ۔ ای طرح مجوسیوں کا جوش سرد پڑ گیا ۔ اب ان میں مقابلہ کرنے کی جرات و ہمت نہ رہی ۔ انہوں نے تلواروں سے کام لینا چھوڑ دیا ۔ اور ڈھالیں لے لے کر کھڑے ہو گئے ۔ اس طرح وہ کیا بچتے ۔ اس طرح وہ کیا بچتے ۔ مسلمانوں نے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ ڈالا ۔ کشتوں کے پشتے لگا ، سے۔

مجوی برحواس ہو کر بھاگے ۔ انہوں نے قلعہ کا رخ کیا ۔ گر جب قلعہ کے قریب پنچے نو مسلمانون نے ان کا راستہ روک دیا ۔ قلعہ کی طرف نہ برجے دیا ۔ بلکہ انہیں قبل کرتے دہاں بھی ان کی لاشوں سے زمین بھر دی ۔

اس طرف لڑتے لڑتے عامر اور صفوان آگئے تھے۔ انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے موسیوں کو قلعہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔

انسیں روک رہے تھے ۔ بوے گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی ۔

ا منت نے دور سے عامر کا علم دیکھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ اس طرف مسلمان تَةِ ، بَنْ مُكُ انهول نے اپنے ساتھیوں سے كما - " شیران اسلام - مجھ مجوى ساہ اور قلعہ کے درمیان حائل ہو گئے ہیں ۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیسے وہال پہنچ - دو رو اور ان کی مرد کرو "-

ملمان اس طرف دوڑے لیکن ان کے اور عامرے ورمیان بے شار لشکر حاکل تھا مسلمانوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا اور اس سختی سے حملہ کیا کہ وشمنوں کو مارتے کانتے اور ہٹاتے بڑھنے لگے۔

مجوی کشکران پر بھی ٹوٹ پڑا ۔ پھر خونریز جنگ شروع ہو گئی پھرانسان کلنے اور لاشیں گرنے لگیں۔ خون بنے لگا۔ سراچھلنے لگے۔ اور شور اور بھی بردھ گیا۔ مسلمانوں کی کوشش سے تھی کہ مجوسیوں کو چیر کر اینے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائیں - اس لئے وہ پرتی ہے جملے کر رہے تھ اور مجوسیوں کو مارتے کانتے مثاتے برھے چلے جا رہے تھے۔ بحوثی قدم قدم پر انہیں روک رہے تھے جو لوگ ان کے سدراہ تھے انہیں مار مار کر بچھاتے چلے جا رہے تھے۔

ا منت عجب اضطراب کے عالم میں کھڑے تھے۔ انہیں عامر کے ساتھیوں کی فكر دامن كيرتقى - انهول نے بلند أواز سے كما - " حيف ہے تجھ ير اسے ابن قيس " تو کھڑا ہے۔ اور تیرے مسلمان بھائی وشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں کیا جواب دے گا تو کل حشرکے روز خدا کو۔"

وہ برھے ۔ ان کے جلو میں ان کا رسالہ تھا ۔ وہ بھی جوش میں آ کر بردھا اور ان لوگوں نے مجوسیوں کے پاس پہنچ کر اس سختی سے حملہ کیا کہ اگلوں کو پچھلوں سے الما دیا ۔ اینی خون آشام تلواروں سے بے شار مجوسیوں کو کاٹ ڈالا ۔ ان کی صفول کو چرتے ہٹاتے تیزی سے بوضے لگھ۔

ان کے اس طرح حملہ کرنے سے ان مسلمانوں کا جوش بڑھ گیا۔ جو پہلے حملہ آور وے تھے۔ وہ جلدی سے شیرول کی طرح ٹوٹ بڑے اور نمایت ہی سختی سے حملہ كرئے لگے ۔ ان كے حمله كى شان كمه رہى تھى ۔ كه وہ جلد مجوسيوں كا صفايا كركے ا

انے بھائیوں سے مل جانا جائے ہیں۔

عامر بردی دلیری اور سرفروشی سے اور رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تکوار جس مجوسی ر براتی تھی اس کے سرکی بھانکیں کھول دیتی تھی ۔ مجوس جا ہے تھے کہ انہیں قتل کرکے ان کے ہمراہیوں کو بھگا دیں اور قلعہ میں تھس جائیں -

ایک مرتبہ چند مجوسیوں نے عامر پر حملہ کیا ۔ ان میں سے ایک کو تو انہوں نے بحرتی سے مار ڈالا ایک کو صفوان نے ٹھکانے لگا دیا ۔ لیکن دو مجوسیوں کی تکواریں عامر پر برس ۔ ایک تلوار انہوں نے پھرتی سے اپنی تلوار پر لی ۔ مگر دوسری تلوار ان کے شانہ پر بڑی اور محمرا زخم لگا گئی ۔ عامر نے جھپٹ کر ایک مجوسی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا ۔ دوسرے کا سر صفوان نے اڑا دیا ۔ لیکن عامرے جو زخم آیا اس سے خون كا فواره ابل يرا انهول نے صفوان سے كما - " بينا علم لو - بين زخم كى اذبت محسوس كر رہا ہوں ۔ عجب نہیں مجھے شادت کی نعمت عاصل ہو جائے ۔ "

صفوان نے جلدی سے علم لیا۔ اور جوش میں آکر حملہ کرکے کئی مجوسیوں کو مار ڈالا ۔ اور باقیوں کو پیچے مٹا دیا ۔ انہوں نے ایک مسلمان سے کما "اخی ' امیرعامر کے زخم پر عمامہ کس دو۔ میں مجوسیوں کو روکتا ہون۔"

اس مسلمان نے جلدی جلدی عامر کے زخم پر اپنا عمامہ بھاڑ کر باندھ دیا ۔ مفوان مجوسیوں کو روکتے اور ان سے ارتے رہے ۔ انہوں نے کمی مجوی کو ان کے یاس نه سینگنے دیا ۔

عامر کے زخمی ہو جانے سے صفوان کو اس قدر جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ وہ انی حفاظت کی برواہ کئے بغیر نمایت بے خونی اور جرات سے حملے کر رہے تھے ۔ اور ہر حملہ میں ایک دو مجوسیوں کو مار ڈالتے تھ یا زخمی کر دیتے تھے۔ ان کے بے پناہ حملوں سے جو ان کی زر میں آ جاتا تھا وہ بچنے نہ باتا تھا۔

ایک مرتبہ انہوں نے ایک گروہ پر حملہ کیا۔ بڑی پھرتی سے حملے کرکے مجوی ہاہیوں کو قتل کرنے لگے ۔ دو مجوسیوں نے موقع پاکران پر جملہ کیا۔ وہ غافل تھے۔ انفاق سے ان کے ایک ہمراہی نے دمکھ لیا۔ اس نے جھیٹ کر ایک مخص پر حملہ كركے اس كا سراڑا دى ۔ دوسرے كو صفوان نے ٹھكانے لگا ديا ۔

مارتے کانتے قلعہ کے اندر تھس گئے۔

قلعہ میں مجوی فوج تھی۔ وہ ان کے مقابلہ میں آگئ ۔ اور اب قلعہ کے صحن میں گھسان کی لڑائی شروع ہو گئی مسلمانوں پر اور مسلمان مجوسیوں پر پرزور حملے کرنے گئے تلواریں پھرتی سے چلنے لگیں ۔ اور مار کاٹ شروع ہو گئی ۔

ے رکے کے دریں ہوں ۔ پہر کے اندر شروع ہو گئی تھی۔ اس لئے قلعہ کے باشندے گھبرا چونکہ لڑائی قلعہ کے اندر شروع ہو گئی تھی۔ اس لئے قلعہ کے باہر گئے۔ انہوں نے ایبا عظیم شور کیا کہ نہ صرف سارا قلعہ گونج اٹھا۔ بلکہ قلعہ کے باہر والوں کو سے معلوم ہو گیا کہ قلعہ کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔

قلعہ کے باہر اب بھی بجوسی بھاگ رہے تھے 'اور مسلمان ان کا تعاقب کرکے انہیں قتل کر رہے تھے۔ احضا عامر کے پاس کھڑے تھے۔ عامر کے پہرہ واروں نے انہیں بنایا کہ صفوان اور کئی اور لوگ بچھ لشکر لے کر قلعہ کے اندر گھس گئے ہیں۔ ادھر احضا نے قلعہ کے اندر شور سنا ۔ وہ اپنا رسالہ لے کر دوڑے اور قلعہ کے اندر واخل ہو گئے ۔ وہاں جنگ ہو رہ تھی ۔ احضا اور ان کے ساتھیوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ بجوسی کائی کی طرح پھنے چلے گئے ۔ بیشار خراسانی مارے گئے۔ بیشار خراسانی مارے گئے۔ جس میدان میں جنگ ہو رہی تھی اس میں لاشوں کے ڈھرلگ گئے۔

اب مجوسیوں پر دہشت طاری ہو گئی نہ ہی ان کے لئے قلعہ میں پناہ تھی اور نہ ہی قلعہ میں پناہ تھی اور نہ ہی قلعہ سے باہر۔ مسلمانوں کی خون آشام تلواریں انہیں قتل کرنے کے لئے ہر جگہ موجود تھیں۔ ان کی کثرت ان کے کام نہ آئی۔ ہر طرف موت ہی موت نظر آنے گئی۔ سوائے اطاعت کے اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور " امان " چلانے گئے۔ مسلمانوں نے خونریزی بند کر دی اور انہیں کر فقار کرنے گئے۔

ان کے ساتھی نے کہا۔ " نوجوان ہوشیار رہو 'اس وقت تم امیر ہو اگر تہیں بھی کوئی زخم پہنچ گیا تو ہماری ندامت بہت بڑھ جائے گی۔ اور ہم امیر المومنین حضرت عمر فارون کی سرزش سے نہ نچ سکیں گے "۔

اب انہوں نے احتیاط سے حملے شروع کئے۔ لیکن اب بھی بھی وہ غافل ہو کر اچانک بردھ کر حملے کرکے دشمنوں کو کاٹ ڈالتے تھے۔

وہ جوش میں عامر کو بھول گئے تھے۔ اب دانستہ انہیں ان کا خیال آیا۔ وہ لڑتے بھڑتے عامر کے پاس پنچ ۔ دو مسلمان ان کی حفاظت کر رہے تھے کسی مجوسی کو ان کے پاس نہ آنے دیتے تھے۔

عام نڈھال ہو گئے تھے۔ ان سے گھوڑے پر سوار رہنا مشکل ہو گیا تھا۔
مفوان نے بردی آہنگی سے انہیں گھوڑے سے اتارا اور ان کے گرو دس مسلمانوں کا
پہرہ لگا دیا ۔ انہیں ہدایت کر دی کہ وہ کسی کو ان کے پاس نہ آنے دیں ۔ اور وہاں
سے ہٹ کر پھر لڑائی میں مشغول ہو گئے ۔ جنگ اب بھی بہت زور شور سے ہو رہی
تھی ۔ تکواریں بردی پھرتی سے چل رہی تھیں ۔ ہاتھ پیر اور سرکٹ رہے تھے ۔ اور
دھڑوں پر دھڑ گر رہے تھے ۔ خون کی بارش ہو رہی تھی ۔ اور لڑنے والوں کے لبس
خون سے سرخ ہو گئے تھے ۔

چونکہ مجوی عامر کے ساتھوں کو صاف کرکے قلعہ میں گھس جانے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان مجوسیوں کو ہٹا کر اپنے بھائیوں سے مل جانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اس لئے گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اور ایک فریق دو سرے کو ہٹانے اور دہانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔

آخر مسلمانوں کا دباؤ بردھ گیا۔ ان کے بے پناہ حملوں نے مجوسیوں کے پیر اکھاڑ دیئے اور وہ جس طرف ان کا منہ اٹھا بھاگ نکلے ایک گروہ قلعہ کی طرف دوڑا ہرات کا بھائک کھلا ہوا تھا۔ وہ قلعہ میں داخل ہونے لگا۔ فصیل کے اوپر مجوسی تھے۔ وہ چلا چلا کر انہیں قلعہ میں داخل ہونے کی دعوت دینے لگے!

ا صنعت کے کچھ دستے ' عامر کے ساتھیوں سے مل گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مجوی قلعہ میں داخل ہونے لگے ہیں۔ تو وہ ان کے بیچھے جھیئے اور انہیں

### چھىيسوال باب

### احتون

بڑی خوریز جنگ کے بعد مسلمانوں کا ہرات پر قبضہ ہو گیا۔ قلعہ کے بحوی برے پریشان کر مند اور مغموم سے خصوصا عور تیں بڑی غمزہ تھیں ان کے چرے پہرمرہ ہو گئے سے ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قوم کے امیروں اور مرزبانوں نے انہیں یہ بتا رکھا تھا کہ مسلمان جس شہریا قلعہ کو فتح کر لیتے ہیں وہاں کے مردوں کو قتل کر والے اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیتے ہیں 'عالانکہ بھی ایبا نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کمی شرمیں قتل عام کرکے وہاں کے تمام مردوں کو مار والا ہو ۔ جو لوگ جزیہ دینا تبول کر لیتے سے ۔ وہ اپنے گھروں میں بدستور آباد رکھے جاتے سے ۔ اور جو جزیہ اوا تبول کر لیتے سے ۔ اور جو جزیہ اوا کرنا نہ چاہتے سے انہیں جلا وطن کر دیا جاتا تھا ۔ عام شربوں کی عورتیں جو جنگ ہیں کرنا نہ چاہتے سے ان کی عورتیں کنیزیں بنائی جاتی تھیں ۔ البتہ جو لوگ لڑائی میں مصہ نہ لفتین شیں ۔ کین ایبا بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان 'عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوں ۔ وہ خدا سے ورتے سے اور اس فعل کو مسلمان 'عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوں ۔ وہ خدا سے ورتے سے اور اس فعل کو مسلمان 'عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوں ۔ وہ خدا سے ورتے سے اور اس فعل کو مسلمان 'عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوں ۔ وہ خدا سے ورتے سے اور اس فعل کو میں گرتے ہوں ۔ وہ خدا سے ورتے سے اور اس فعل کو میں گان سیجھتے سے ۔

حالانکہ اس زمانہ میں جب مہذب قویں آپس میں لڑتی تھیں تو غالب قوم مغلوب قوم کی عورتوں کے ساتھ نہایت ہی ظالمانہ بر ہاؤ کرتی تھی ۔ ان کی عصمت وری کرتے تھے انہیں جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے ۔

اور اس زمانہ ہی میں کیا اب بھی جب کہ کما جاتا ہے کہ دنیا بری مرب ہو گئ ہے۔ اور ہر قوم عورتوں کی عزت کرنے گئی ہے۔ جنگ یا بدامنی کے وقت مرد ایسے وحثی سفاک بن جاتے ہیں کہ عورتوں پر وست درازی کرتے ہیں۔ ان کی عصمتیں آراج کر ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا بہانہ برتاؤ کرتے ہیں ان کے سنتے ہی

رونگنے کوئے ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ کا مہذب انسان بھی وحثیانہ بربہت اور بہیانہ سفاکی میں پرانے زمانہ کے انسانوں سے پچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے۔

مسلمانوں نے عورتوں کو تسلی دی ۔ مگر ہرات کے بہت کم لوگ ایسے تھے جو عربی زبان جانتے تھے ۔ خاص طور پر عورتیں تو بالکل نہ جانتی تھیں وہ نہیں سمجھتیں تھیں کہ مسلمان کیا کمہ رہے ہیں ۔ البتہ انہوں نے ان کے بر آؤ سے یہ سمجھ لیا کہ وہ ان کے ساتھ سختی اور خلاف انسانیت بر آؤ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ان پر خوف طاری رہا۔

ا منف بن قیس نے یہ ساکہ ایک امدادی دستہ آیا تھا۔ اس دستہ کے امیر زخی ہو گئے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ان سے ملنے کے لئے چلے راستہ میں انہیں صفوان ملے۔ وہ صفوان کو جائے تھے انہوں نے صفوان کو سلام کیا اسلامی لشکر کے سبہ سالار ہوتے ہوئے بھی وہ سلام میں سبقت کرتے تھے۔ ان میں شمکنت بالکل نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلعم کو دیکھا تھا۔ کہ وہ سلام میں سبقت کرتے تھے۔ آج میں سبقت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بچوں کو بھی پہلے خود سلام کیا کرتے تھے۔ آج کینے سملمان ہیں جو اس سنت رسول صلعم پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اس بات کے منتظر رہتے ہیں۔ کہ ہمیں سب سلام کریں۔ اس سے ہم اس ثواب سنت محروم رہ جاتے ہیں۔ کہ ہمیں سب سلام کریں۔ اس سے ہم اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہو ایک سنت کے ادا کرنے ہیں ہمیں ملتا ہے۔ بلکہ ہم فخر و غرور کے پنلے بن جاتے ہیں اس لئے اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

صفوان نے سلام کا جواب دیا احنف نے کہا۔ " تم بھی آگئے عزیز صفوان۔" صفوان = "جی ہاں میں امیر عامر کے ساتھ آیا ہوں وہ زخمی ہو محکے ہیں۔" احنف نے شاید انہوں نے اپنا علم شہیسُ دئے دیا تھا۔"

صفوان = "جی ہاں ۔ جب وہ ضعف سے تدھال ہو گئے تو انہوں نے علم میرے عوالے کر دیا ۔"

ایک عرب نے کہا = "امیر صفوان نے اس علم کے سامیہ میں بری خونریزی کی ہے اور جب علم انہیں مل گیا تو ان کا جوش اور بھی کئی گنا بردھ گیا ۔ اور انہوں نے دشمنوں کی لاشوں کے وقیرلگا دیئے۔"

ا حنون = " یہ قبیلہ عذرد کے شیخ اصید کے بیٹے ہیں وہ بھی بہادر ہیں یہ بھی بہادر ہیں یہ بھی بہادر ہیں اللہ بھی بہادر ہیں چلو میں تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتا ہوں ۔"

عامر ابھی تک قلعہ کے باہر ہی زمین پر پڑے تھے۔ احنی مفوان کے ساتھ وہاں پنچ عامر کی آنکھیں بند تھیں۔ احنی نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ صفوان نے کہا۔ "امیرا حنی آئے ہیں "۔

عامر = "كيا قلعه فتح ہو گيا؟" احنف = ہاں! خداكے فضل سے قلعه فتح ہو گيا"۔

عامر= "فدا كاشكر ہے ـ"

ا حنف نے چند مسلمانوں سے کہا۔ " انہیں اٹھا کہ قلعہ کے اندر لے چلو اور طبیب ابوعبداللہ کو فورا بلا کر مرہم پٹی کراؤ۔ "

چند مسلمانوں نے عامر کو اٹھا لیا۔ ایک مسلمان ابو عبداللہ طبیب کو بلانے چلے گئے۔ احدیث نے صفوان سے پوچھا۔ "کیا عامر تنا آئے ہیں؟" مفوان = "جی نہیں 'ان کی بیٹی عفیرہ بھی ان کے ساتھ آئی ہے "۔

ا حنونا = "كمال م وه الركي ؟"

صفوان = "ہمارے دستہ کے ساتھ کچھ عور تیں ۔ لڑکیاں اور بیج آئے ہیں۔ انہیں میدان جنگ کے کنارہ پر کھڑا کرکے ہم جنگ، میں کود پڑے تھے ۔ وہ شاید وہیں ہوں"

ا حنف نے ایک سوار سے کما "تم میدان جنگ کے کنارہ پر دوڑ جاؤ۔ وہاں محمل ملیں گے۔ ان میں سے عفیرہ کا محمل قلعہ کے اندر لے آؤ۔ اور باقی محمل سرایردہ میں بھیج دو "۔

سوار دوڑ گئے۔ اصفت اور صفوان ان لوگوں کے ساتھ چلے جو عامر کو اٹھائے لئے چلے جا رہے تھے انہوں نے چلتے چلتے ایک افسرے کہا۔ " کچھ لوگوں کو شہیدوں اور مسلمان زخمیوں کو جمع کرنے پر مامور کر دو۔ زخمیوں کا علاج فورا ہونا چاہئے۔ شہیدوں کے جنازہ کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کرا دو۔ اور ربورٹ دو کہ کتنے آدمی شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے "۔

وہ افسر چلے گئے ۔ یہ قلعہ کے اندر داخل ہوئے اسف عامر کو لے کر ہرات کے حاکم کے قصر میں بنچے ۔ وہ بھاگ گیا تھا ۔ نہایت عالیشان قصر تھا ۔ اور اس میں آرام و آسائش کے تمام لوازمات موجود تھے ۔ ایک آرام دہ کمرہ میں عامر کو ایب پر تکلف صوفہ پر لٹا دیا ۔ تھوڑی دیر میں ابوعبداللہ جراحی کا سامان لے کر آگئے ۔ انہوں نے عمامہ کی وهجی جو زخم پر باندھی گئی تھی کھولی اس پٹی کے کھلنے ہے عام کر برای انہوں نے محالم کی وجہ سے چپک گئی تھی ۔ بری مشکل سے کھلی کا عامرازیت کی وجہ سے بہوش ہو گئے ۔

ابوعبداللہ نے نمایت ہوشیاری سے زخم صاف کیا ۔ کافی گرا زخم تھا۔ زخم میں الاعبداللہ نے نمایت ہوشیاری سے زخم صاف کیا ۔ کافی گرا زخم تھا۔ زخم میں ٹاکے لگائے اور مرہم لگا کر پی کس دی ۔ اس عمل جراحی کے دوران احتفظ صفوان اور کئی اور مسلمان موجود رہے ۔

اور ی اور سیس اردر رہے۔ جب مرہم پی سے فراغت ہو گئی۔ تب عبداللہ نے کہا۔ " ذخم گرا ہے لیکن خطرناک نہیں ان کی تیار داری ہوشیاری سے ہونی چاہئے۔ رات بھریہ حرکت نہ کرنے پائیں۔ اچھا یہ ہے کہ کوئی عورت ان کی خبر گیری پر مقرر کی جائے۔" ا حنف = "ان کی بیٹی موجود ہے آگر وہ ان کی خبر گری کرے تو کیسا ہے "۔ ابوعبداللہ = "اچھا ہے لیکن ان کی کیفیت دیکھ کروہ گھبرا تو نہ جائے گی۔" مفوان = "وہ بڑی دلیر اور مستقل مزاج لڑی ہے۔ میرے خیال میں گھبرائے گی نہیں۔"

ا حنون = "تمهارا اور عامر کا ساتھ کب سے ہوا" -

مفوان = " جثجان اور مدینه منوره کے درمیان ان سے میری ملاقات ہوئی تھی دہیں سے ہی ان کے ساتھ ہول "۔

وہیں ہے ہی ہن کے مرازی ۔

احنون ﷺ = "جب تو مناسب سے ہے کہ جب تک انہیں آرام ہو تم ان کے ساتھ رہو ان کی خبرگیری کرو اور ان کے آرام و راحت کا خیال رکھو "۔

صفران = "میں بسرو چیٹم اس تھم کی تغیل کروں گا "۔ احنف ﷺ = "
یہ تمام قصراور اس کا ساز و سامان تمہاری تحویل میں دیا جاتا ہے البتہ سونے چاندی کے برتن 'زیورات 'اور مال و خزانہ افسرمال غنیمت آکر ضبط کر لینگے "

احنف ؓ وہاں سے نکل آئے۔ مسلمان مجوی سیابیوں کو ابھی تک گرفتار کر رہے احنف ہواں سے نکل آئے۔ مسلمان مجوی سیابیوں کو ابھی تک گرفتار کر رہے

تھے۔ قلعہ کے چند معزز لوگ احنی خدمت میں عاضر ہوئے اور ان سے یہ در خواست کی کہ جو عام شری ہیں اور انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے ان سے جزیہ لے لیا جائے۔

ا حنف نے ان کی درخواست منظور کرلی ۔ اور ان سے کہا۔ "ہم اپنے لوگ تمہارے ساتھ کئے دیتے ہیں ۔ تم ایمانداری کے ساتھ امن بیند شربوں کی فہرست تیار کرا دو اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی جنگجو مرد اور اس کے قبیلہ والے اس فہرست میں شامل نہ ہو جائیں ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔

انہوں نے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ احمد نے ان کے ساتھ پچاس آومیوں کو کر دیا ان لوگوں کو ہدایت کر دی کہ وہ احتیاط سے فہرست بنائیں کی منع ' پیشوا ' بر مغ ' اپانچ ' مفلس اور نادار لوگوں' ان کے بیوی بچوں اور ان عزیزدل کو جن کے وہ کفیل ہوں اس فہرست میں شامل نہ کرس۔

یہ لوگ چلے گئے ۔ پچھ لوگوں کو مال غنیمت کے افسر کے ساتھ روانہ کیا ٹاکہ وہ سپاہیوں افسروں اور حاکم کے مکانوں سے جو پچھ ملے سب منبط کرکے فہرست بنا لیس اور ان کے اہل و عیال کو گرفتار کر اس ۔

اس وقت دو افر آئے جو ہیدوں کے دفن اور زخیوں کے علاج کرانے پر مامور کئے گئے تھے ۔ انہوں نے بتایا کہ اس معرکہ میں ایک سو سرمشھ مسلمان شہید ہوئے ہیں جنہیں دفن کر دیا گیا ہے ۔ تین سو سے پچھ زیادہ زخمی ہوئے ہیں ۔ انہیں افسر معالج کے سپرد کر دیا گیا ہے ۔ چند لوگوں نے مجوسیوں کے مقولوں کو بھی شار کیا ہے ۔ چند لوگوں نے مجوسیوں کے مقولوں کو بھی شار کیا ہوئے رہا ان کے علاوہ ہیں ۔

ا منف ع " "خدا كا شكر ہے " \_

انہوں نے صفوان ہی کو قلعہ کی حفاظت پر مقرر کیا اور خود باقی لشکر لے کر اپنی فرود گاہ پر گئے۔

صفوان عامر کے پاس بیٹھ گئے تھے وہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے چرے پر

زردی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک اعرابی نے عفیرہ کے آنے کی اطلاع دی انہوں نے مناسب سمجھا کہ عفیرہ کو پہلے عامر کے حال سے آگاہ کر دیں تاکہ اس کے دل پر غم و قلق کا زیادہ اثر نہ ہو چنانچہ دہ اٹھ کر راستہ ہی میں اس سے ملنے کے لئے طلے۔

## ستائيسوال بإب

## كنير

عفیرہ قصر کے صحن میں کھڑی تھی ۔ صفوان جب اس کے پاس پنیچ تو وہ کچھ برہم معلوم ہوتی تھی ۔ اس نے کہا ۔ " آگئے تم کہیں مہندی لگی ہوئی تھی کیا پیروں میں "۔

صفوان = "جن کے پیر نازک ہوتے ہیں وہی مندی لگاتے ہیں ۔ وہ بھی پیروں کے حسن کو دوبالا کرنے کے لئے "۔

عفیرہ = "وقعریب کس سے باتیں ہو رہی تھیں"۔

صفوان = "بي قطر تمهارے لئے خال کرايا گيا ہے ۔ خير سے اب تم آئی ہو ' اب باتيں موں گي "

عفيره = "طِئر \_ "

مفوان = "آييّے ـ "

صفوان اس کے ساتھ ایک اور کمرہ میں پنچے ۔ اور کرسیوں پر بیٹھ گئے ۔ عفیرہ نے کہا۔ " بڑا عالیشان محل ہے "۔

مفوان = "اگر تہیں بیند ہے تو تہماری نذر ہے"۔ عفیرہ = "گویا قصر کے مالک تم ہی ہو"۔ صفوان = "بالکل بلا شرکت غیرے۔"

عفیرہ کو ہنسی آگئی صفوان نے کہا۔ " خدا کا شکر ہے۔ تم ہنسیں تو۔ اچھا ایک بات بتاؤ "۔

او پوچھو ''

"تمهارا دل مضبوط ہے" عفیرہ نے مسکرا کر کہا" تم سے زیادہ"۔

صفوان = "دگرتم ایک نازک اندام لڑی ہو - "
عفیرہ = "داس بات کو نہ بھولو کہ میں آل غم کی دختر ہوں - میرا دل برا قوی
"

صفوان = "میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ عام طور پر لڑکیاں دل کی کمزور ہوتی "

" میں ان میں نہیں ہول "۔ عفیرہ نے قطع کلام کرکے کہا۔

صفوان = "بهو سكتا ہے تمهارا دل كمزور نه بو - ورنه عام طور پر بيه ديكھا جاتا ہے كه كوئى برى خبر سنتے ہى عور تيں اور لؤكياں پريشان ہو جاتى ہيں - بلكه اكثر روئے لگتہ مدر"

عفیرہ = چونک پڑی اس نے کہا۔ "اس تمہید سے تمہارا مطلب کیا ہے"
صفوان = "یہ معلوم کرنا کہ تمہارا دل قوی ہے یا کمزور"۔
عفیرہ = "اس بات کو چھوڑو۔ بناؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو"۔
صفوان = میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دل کچھ مضطرب ہونے لگا ہے"۔
عفیرہ نہیں "گر تمہاری باتوں نے مجھے کچھ البحن میں ڈال دیا ہے۔
صفوان = "اور اس البحن سے اضطراب پیدا ہو گیا ہے"۔

عفيره = "اضطراب ----- "

سفوان نے قطع کام کر کے کہا۔ " تمہارے چرہ سے پریثانی ظاہر ہونے گئی ہے۔"
عفیرہ = " صفوان مجھے البحن میں نہ رکھو جو بات ہے جلد بتاؤ۔"
صفوان = "معلوم ہو گیا تم دل کی بہت کمزور ہو۔"
عفیرہ = "یہ بات نہیں ہے آگر تم بری سے بری خبر بھی ساؤ تم میں سننے کے
ائے تیار ہوں۔"

صفوان = "دسب سنو" میں بری خبر سنانے والا ہول شہیں -" عفیرہ = "علد سناؤ -"

مفوان = "يملے دل مضبوط كر لو .."

۔ صفوان = ''ابھی امتحان لے لیتا ہوں ۔'' صفوان = ''میں قد صفر ، انزاجاتا ہوں کے عام طو "ان لله و ان اليه راجعون - " يعني جو كه به الله بى كا ارر الله كى طرف لو يخ والا به -

صفوان = "يى بست ہے - الله تعالى كے اپنے كلام پاك ميں ارشاد ہے كہ جب مسلمانوں بركوئى مصيبت آتى ہے تو وہ كہتے ہيں "ان لله وانا اليه راجعون - " (جو كھھ ہے الله بى كا ہے اور اسى كى طرف لوٹے والا ہے - )

عفيره = "يه تو بالكل بي موش مين -"

مفوان = "ان كے جم سے زيادہ خون نكل گيا ہے - مرہم پئی دري سے ہوئی اس لئے ضعف طارى ہو گيا ہے - اب تم ايك بات بتاؤ -"
عفيرہ = "ليوچھو -"

صفوان = "ابو عبدالله نے ہدایت کی ہے کہ ان کی گلمداشت کی جائے ۔۔۔۔ انہیں حرکت نہ کرنے دی جائے ۔ کیا تم ان کی خبر گیر کر سکو گی ؟ "
عفیرہ = "یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں رات اور دن جاگوں گی اور ان کی خبر گیری کرونگی ۔"

صفوان = "تنما استنے بڑے قصر میں رہوگی اُر تو نہ جاؤگی ۔" عفیرہ = "وُر کی کوئی بات نہیں ہے ۔ مگر کیا تم کہیں جا رہے ہو ۔" صفوان = "نی الحال تو کہیں نہیں جا رہا ہوں ۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ کب امیر مجھے کہاں بھیج دیں ۔ اس کے علاوہ ۔۔۔۔"

وہ ظاموش ہو گئے = عفیرہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ "دپپ کیوں ہو گئے کہو اس کے علاوہ کیا ؟"

صفوان = "ہم دونوں کا تنمایماں رہنا مناسب بھی نہیں ہے ۔" عفیرہ = "اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں ۔ دیندار اور پر ہیز گار ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہ کرنا چاہئے ۔"

مفوان = "بیہ بات تو میں نے اس کئے کسی تھی کہ میرے یہاں رہنے پر تہمارے آرام میں خلل واقع ہو گا۔"

عفیرہ = "حالانکہ مجھے آرام کی اس وقت ضرورت ہوگی جب خیرے ابو جان

عغیرہ = "میرا دل مضبوط ہے -" صفوان = "اچھا تو سنو - تمہارے والد زخمی ہو گئے ہیں -" عفیرہ مجمرا گئی اس نے کہا - " زخمی ہو گئے ہیں - "

صفوان = "گهرا سکی تم --- آخر ہو نہ لڑی ورنہ فورا کمتیں زخمی ہو گئے ہں - کوئی بات نہیں چلو 'میں دکھوں ۔"

عفیرہ = "واقعی بیں گھبرا گئی تھی' اس کی وجہ بیر ہے کہ بیجھے صرف ابو جان ہی کا سارا ہے "۔

مقوان = " یے تمہاری بھول ہے، "کہ تم ابوجان کا سمارا سجھتی ہو سمارا خدا کا ہے "۔

عقیہ = "ب فک ٹھیک ہی ہے کہ سارا فدا کا ہے اب میں نے اپنا ول مظہدط کر لیا ہے ابو جان کے پاس نے چلو"۔

صفوان = 'د آؤ ''

دونوں چلے۔ مفوان نے کہا۔ " امیرا منت نے اپ کی مرام جن سامنے تمہارے ابو کی مرہم پٹی کرائی ہے مشہور طبیب ابو عبداللہ نے ابن کا علاج شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے زخم گرا ضرور ہے لیکن خطر ناک شیس ہے۔"

عفیرہ = "اگر خطر ناک بھی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں ۔ ہو گا وہی جو خدا کو منظور ہے ۔"

صفوان = "تم نے بالکل درست کہا وہی ہو تا ہے جو خدا کو منظور ہو تا ہے میں سجھتا ہوں اب تم نے اپنا دل مضبوط کر لیا ہے ۔"

جب دونوں عامرے کم ہ میں پنچ - عامریر غفلت طاری تھی عفیرہ نے ان کا زرد پھرہ دیکھا ۔ وہ ضبط نہ کرسکی ۔ اس نے آہ ۔۔۔ کما " آہ ۔۔۔ ابو سہ تمماری کیا حالت ہو گئی ۔" وہ ایک دم جمک گئی بہ بنیالی میں صفوان نے اس کا نرم و گداز بازو کہا " یہ کیا بہ صبری ہے سنبھلو۔"

عفیرہ اٹھ کھڑی ہوئی ۔ وہ سخت غمزدہ ہو گئی اس کی سوہنی آئھوں میں غم نے اُس اِلیا تھا اس نے کہا۔

صفوان سے کہا۔ " یہ لڑکی تمہیں دیکھ رہی ہے میں نے تمہیں دے دی۔"
صفوان = "مگریہ تو بالکل ہی نو عمرہے میں کیا کروں گا اسے ۔"
ا حنف نے ہنس کر کہا۔ " ڈرو مت لے جاؤ اسے یقین ہے یہ تمہاری خدمت
کر گی ۔ اگر تم اسے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھو تو فروخت کر ڈالنا۔ اچھی قیمت مل
جائے گی تمہیں۔"

صفوان جب ہو گئے اور اس اڑی کو ساتھ کیکروہاں سے چلے۔

کو صحت ہو جائیگی۔"

صفوان = "اجها تو بیٹھو اور ان کی خبر گیری کرو ۔"

عفیرہ ایک کری پر بیٹے گئی۔ صفوان اس کے سامنے دو سری کری پر بیٹے گئے دونوں باتیں بھی کر لیتے تھے اور عامر کو دیکھتے رہتے تھے۔ ان دونوں نے اس کمرہ میں عمر کی نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک سپاہی نے دستک دی صفوان نے باہر نکل کر یوچھا۔ "کیا ہے ؟ "

وہ عفیرہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا۔ " مجھے امیر نے بلایا ہے عفیرہ" عفیرہ = "شوق سے جاؤ۔"

صفوان = "اگر میں نہ آ کا تو تمہارے پاس امیر سے کمہ کر عورتوں اور لؤکیوں کو بھیجوں گا۔"

وہ قصرے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے قصرے باہر آئے اور گھوڑا دوڑا اسلامی لشکر میں پنچے امیرا صفت کے خیمہ پر اسلامی علم نصب تھا وہ علم کی طرف برھے اور امیر دو سرے افسروں کے ساتھ ان کے بچ میں موجود تھے صفوان نے انہیں سلام کیا۔ امیرا صفت نے کہا۔ "صفوان تنہیں اس لئے بلایا ہے کہ ان عورتوں میں سے ایک عورت تنہیں کنیز کے طور پر دی جائے گی تم پند کر لو۔"

صفوان نے عورتوں کو دیکھا۔ ان میں یا نوخیز لڑکیاں تھیں اور یا نوجوان عورتیں تھیں۔ امیر گھرانوں کی معلوم عورتیں تھیں۔ امیر گھرانوں کی معلوم ہوتی تھیں انہوں نے ساری قطار کو دیکھ کر امیر سے کہا۔ " امیر ' یہ تو سب نو عمر لڑکیاں یا نوجوان عورتیں ہیں کوئی عمر رسیدہ عورت ہوتی تو میں لے لیتا۔ "

ا سنون بنے ۔ انہوں نے کہا۔ " کچھ عور تیں س رسیدہ بھی تھیں۔ وہ س رسیدہ لوگوں نے لے لیں۔ اب یہ باقی رہ گئی ہیں۔ ان میں سے انتخاب کرلو۔ " صفوان نے ہیں، و پیش کیا احض نے کہا۔ " میرے ساتھ آؤ۔ "

وہ مغران کو لے کر عورتوں کی قطار کے سامنے سے گذرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا ایک لڑکی صفران کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ وہ نو عمر تھی۔ خوش نما لباس اور قیمتی ایورات پنے تھی ا حنون نے اس لڑکی کو اشارہ کیا وہ آگے بردھ آئی انہوں نے

#### الهائيسوال باب

# فر گیش

انہوں نے چلتے چلتے لڑکی کو پھر دیکھا۔ کانی حسین تھی۔ بشرہ سے شوخ بھی معلوم ہوتی تھی انہوں نے اس سے پوچھا ' "تمہارا نام کیا ہے ؟ " نازنین ۔ " میرا نام فر کیش ہے ۔ " صفوان کو برا تعجب ہوا جب فر مکیش نے عرب زبان میں گفتگو کی ۔ انہوں نے يو چھا ۔ کيا تم عربی زبان جانتی ہو ۔ ؟ " فر مکیش = ۱۴ چھی طرح "

صفوان = دوتم کس کی بینی ہو ؟" فر کیش = "اب اس کے بتانے سے کیا فائدہ ہے۔" وہ افسردہ ہو گئی صفوان نے کہا۔ " اس سے سے فائدہ ہو گا کہ تہمارے مرتب کا خیال

> فر کیش = "میں ہرات کے حکمران نری کی بیٹی ہوں۔" مفوان = "نرسي كمال كيا \_" فر کیش = "بردان جانے کمال ہے۔"

ابھی یہ دونوں فرودگاہ ہی میں تھے کہ جاماسی سامنے سے آ گئے۔ انہوں نے كما \_ "مين تمهارے لئے بت پريثان تھا \_ سارے كيمپ مين تلاش كر تا بھرا - اب

صفوان = "میں قلعہ میں تھا عامر زخمی ہو گئے ہیں ۔" "عامر زخی ہو گئے ہیں ؟" جاماسپ نے حیرت اور افسوس سے کما۔ صفوان = "بال اگرچہ زخم گرا ہے لیکن خطر ناک نہیں ہے عفیرہ ان کی خبر

میری کر رہی ہے ۔ تم سب سامان لے کر نری کے قصر پر جاؤ ہم وہیں ٹھمرے ہیں ۔

جاماسي = "بهت احجها بير الركى كون ب ؟ " صفوان = "يه ہرات كے حاكم نرى كى بينى ہے -جالب = "تمارك ماته كس لئے ہے؟" مفوان = "عسر اسلامير ك اميرن اس مجھ ديا ہے -" فر کیش = "صاف کیول نہیں کہ دیتے کہ امیرنے کنیردی ہے۔" صفوان = "بات نیمی ہے -" ا جا اسب = "ہرات کے حاکم کی بٹی کنرکیے بن گنی ؟"

مفوان = "اسلامی جنگی قانون ہے -" جاماسي = "ديس سمجها نهين -"

صفوان = "اسلام کا جنگی قانون میہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے لڑتے ہیں -وہ سپاہی افسر ہوں ۔ یا حاکم ان کے بیوی بیچے کنیز اور غلام بنائے جاتے ہیں ۔" جاماسی = "اور امن بیند شربوں کی متعلق کیا قانون ہے ؟" صفوان = "اگر وہ جزیہ اوا کریں تو اسلامی حکومت میں امن اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں جزیۂ ادا کرنا نہ چاہیں تو گر فتار کر کے کنیزیں اور غلام بنا لئے جاتے ہیں۔"

صفوان = "فر مميش كو لے كر چلے - جاماسي سامان لانے كے لئے واپس

مفوان قلعہ میں داخل ہو کر قصر میں گئے ۔ انہوں نے فر سکیش سے کہا۔ " یہ قصر تہارا ہے۔ تم یمال آرام سے رہو۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر فرار ہونا جاہوگ تو ہرگز فرار نہ ہو سکو گی مسلمان عہیں پکر لیں کے اور پھر مہیں سخت سزا دی جائے

فر مکیش = "اطمینان رکھو میں بھا گنے کی کوشش نہ کروں گی ۔ مگر میں تو کنیز اول مجھے کوئی خدمت بتائے۔"

صفوان اسے ایک کمرہ میں چھوڑ کر عامر کے کمرہ میں گئے۔ عفیرہ اطمینان سے بیٹی تھی۔ انہوں نے اس سے بوچھا۔ " انہوں نے کوئی حرکت تو نہیں کی۔ " عفیرہ نے جواب دیا " نہیں۔ " کچھ وقفہ کے بعد اس نے بوچھا " کیوں بلایا تھا تہیں امر نے۔"

صفوان = "انہوں نے قیدی تقسیم کئے ہیں ۔ ایک کنیز جھے بھی دے دی ہے ،

عنیرہ = "چلو اچھا ہوا۔ نہیں ایک کنیز کی ضرورت تھی کوئی بوڑھی عورت ہے۔"

صفوان = "نسیں نوجوان ہے حسین ہے ہرات کے عاکم کی بیٹی ہے اور سب سے بردی بات یہ کہ عربی زبان جانتی ہے۔"

عفیرہ کے چرہ کا رنگ بھیکا پڑ گیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ عفوان سمجھ گئے کہ یہ بات اسے پند شیں آئی کہ نوجوان اور حسین کنیزانہیں ملی ۔ انہوں نے کہا '' میں اسے لینا نہیں جاہتا تھا۔''

عفیرہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا۔ "گرامیر نے زبروستی تمہارے سرمنڈھ دی۔"

عفیرہ = ''کہال ہے وہ ۔''

صفوان = "دو سرے کرہ میں ہے کہو تو بلاؤل -"

عفیرہ = "بلاؤ دن چھپ رہا ہے اندھیرا ہوتا جاتا ہے کچھ روشنی کا انتظام رہے گی۔"

صفوان گئے اور فر مگیش کو لے آئے عفیرہ نے اسے دیکھا وہ اسے بڑی حسین معلوم ہوئی۔ صفوان نے کہا "اس کا نام فر مگیش ہے۔" فر مگیش نے عفیرہ سے کہا "کیا تھم ہے میرے لئے۔"

عفیرہ اس کے متعلق کچھ سوچ رہی تھی ۔ شاید کہ وہ بست زیاوہ حسین ہے اس

ر کھنا مناسب ہے یا نہیں ۔ وہ اس کے مخاطب کرنے پر چو کی ۔ اس نے کما "اس کمرہ میں روشنی کر دو"

فر کیش کچھ پژمردہ ہو گئی ایک دن پہلے وہ اس قصر میں شاہزادی کی طرح رہتی تھی ۔ کئی پرستاریں اس کی خدمت پر مامور تھیں وہ بل کر پانی تک نہیں پہتی تھی ۔ روشنی کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے ۔ اس کے اشاروں پر کام ہوتے تھے ۔ لیکن زمانہ کے انقلاب نے اب اسے خود کنیز بنا دیا تھا ۔ ایک عربی دوشیزہ اسے روشنی کرنے کا تھم دے رہی تھی ۔ کس قدر عزت کا مقام تھا ۔

فر کیش نے ٹھنڈا سانس لیا اس نے کہا "ابھی روشنی کئے دیتی ہوں۔"
اسے معلوم تھا کہ موم بتیاں کہاں رکھی ہیں۔ کیسے انہیں فانوس میں لگایا جاتا ہے اور کس طرح جلایا جاتا ہے۔ اس نے چند بتیاں فانوس میں لگا کر روشنی کردی۔ اب دن چھپ گیا صفوان اور عفیرہ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر دونوں عامر کے پاس بیٹھ گئے۔ فر کیش ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ عفیرہ نے اسے دونوں عامر کے پاس بیٹھ گئے۔ فر کیش ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ عفیرہ نے اسے کما۔ " فر کیش تم نے ٹھنڈا سائس کیوں لئے تھیں۔ کہا۔" فر کیش تم نے ٹھنڈا سائس کیوں لئے تھیں۔ کہا۔"

فر مکیش = "اس لئے کہ کل تک میں پرستاروں کو تھم دیا کرتی تھی۔ آج بجھے تھم دیا جا رہا تھا ایک ہی دن میں کس قدر انقلاب آگیا۔ "
عفیرہ = "تم نے غور کیا کہ یہ انقلاب کیوں آیا۔"
فر مکیش = "کوئی برا فعل سرزد ہو گیا ہو گا ہم ہے۔"
عفیرہ = "جب کوئی قوم خدا سے منحرف ہو جاتی ہے منحرور بن جاتی ہے تو خدا اسے دو سرے قوم کا محکوم بنا دیتا ہے۔

فر مکیش = "بچھ کمنا ہی چاہتی تھی کہ جاماسپ آ گئے انہوں نے صفوان سے کما۔ "میں سب سامان لے آیا ہوں۔"

صفوان = "کسی کمرہ میں سامان رکھا دو اور تم بھی اسی قصر میں ٹھہرؤ۔" جاماسپ = "بہت آچھا آج صبح سے کسی کو کھانا نہیں ملا ہے۔ تھم ہو تو کھانا تیار کروں۔"

عفیرہ = "تم تکلیف نہ کرو کھانا میں تیار کروں گی"
عفیرہ جاماری کے سامنے آ جاتی تھی اور باتیں بھی کر لیتی تھی - فر مگیش
نے کہا "میں تمہارے کھانے تو نہیں جانتی اگر کہو تو ایرانی کھانا تیار کر دوں - "

جامب = "ارانی کھانا کیا گوشت یکا لو اور روٹیاں مگر گوشت میں مصالحہ نہیں رہنیاں گر گوشت میں مصالحہ نہیں رہنے گا۔ صرف گرم مصالحہ وال دینا۔"

صفوان نے جاماسی سے کہا "امیرعامر کے لئے دودھ کی ضرورت ہوگی ۔"

عامات = "مين انظام كرلون گا"-

جامب چلے گئے فر کیش بھی کھانا تیار کرنے کے لئے چلی گئ - یہ دونوں بیٹے رہے کچھ در کے بعد عامرنے حرکت کی - صغوان نے انہیں روک دیا -

اب انہیں ہوش آنے لگا تھا۔ دونوں انہیں دیکھ رہے تے۔ آخر انہوں نے آئی انہوں نے آئی انہوں نے سے معلی کے علیمہ نے کہا۔ "ابو۔۔۔"

صفوان نے اسے روک کر کما " ابھی مخاطب نہ کرو انہیں اچھی طرح ہوش آنے دو۔ عفیرہ خاموش ہو گئی گراس کی چرہ سے ظاہر تھا کہ وہ اپنے باپ سے باتیں کرنے کے لئے بے حد بے چین ہے۔ مفوان نے کما۔ " آؤ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔"

دونوں نے وضو کر کے نماز پر حی ۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو عامر کے ہوش و حواس درست ہو چکے تھے۔ انہوں نے کما "کیا دن چھپ گیا ہے؟"
عفیرہ نے کما "جی ہاں"

عامر۔ " جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟"

صفوان = " خدا نے فتح عطا فرمائی - اس وقت ہم قلعہ کے اندر حاکم کے قصر میں ٹھسرے ہیں - "

عامر = "خدا كاشكر ب بإنى لاؤ وضو كرول كا -"

صفوان = "آپ زخمی ہو گئے تھے ابو عبد اللہ نے زخم میں ٹاکے لگائے ہیں اور سے ہدایت کی ہے کہ آپ کو حرکت نہ کرنے دی جائے۔ تیم کر کے اشارول سے نماز ادا کر لیجے۔"

" اچھا" عامر نے کہا۔ تیم کر کے نماز اداک ۔ نماز پڑھ کر باتیں کرنے سگے کچھ ور کے بعد فر مکیش آئی۔ اس نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی ۔ عامر نے اے حیرت سے دیکھ کر ہوچھا۔ "یہ کون ہے ؟"

مفوان نے اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا ۔ اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور عامر کے صوفہ کے قریب ایک طرف عفیرہ اور دوسری طرف صفوان لیٹ گئے ۔ تھوڑی در میں تیوں سو گئے ۔ فر مکیش دوسرے کمرے میں سوئی ۔

صبح سورے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کے عامر ' صفوان اور عفیرہ نے نماز پڑھ کر صفوان اور عفیرہ نے کلام اللہ شریف کی تلاوت کی - فر کیش بیٹی سنتی رہی -

جب کچھ دن چڑھ گیا تب امیر اصنا ابو عبد اللہ کو لے کر آئے عفیمہ دوسرے کمرہ میں چلی گئی۔ احضا نے عامر کا شکریہ ادا کیا۔ ابو عبد اللہ نے پی کھول کر زخم دیکھا مرجم لگایا اور پھرپٹی کس دی انہوں نے کہا۔ " زخم کی کیفیت ٹھیک ہے گرابھی آرام آنے میں کچھ عرصہ لگے گا۔ "

ر سی کھے دریا بیٹھ کر ابو عبد اللہ چلے گئے اس رید میں فر سمیش نے ناشتہ تیار کرلیا اور یہ لوگ ناشتہ کرنے لگے ۔

#### التيسوال باب

### ہرات کی حکومت

امیر احنی بی مجروحوں کو آرام ہو جانے کے انظار میں ہرات میں کی روز قیام کیا۔ انہوں نے کئی ذی خراسانیوں کو جاسوی پر مامور کر رکھا تھا۔ اس صلہ میں انہیں بھاری معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اور انہیں اور ان کے عزیزو اقارب کو بردی مراعات دی ہوئی تھیں۔

جاسوس نے است کو یہ اطلاع دی تھی کہ یزد جرد مرد شابہمان میں مقیم ہے اور اس وقت اس نے پاس تمیں بزار سے زیادہ نشکر ہے اصفیق کے ساتھ دس بزار مجابدین تھے۔ لیکن وہ خراسان میں یزد جرد کے مقابلہ میں اس لئے نہیں بھیج گئے تھے کہ اپنی سپاہ کی قلت اور وشنوں کے نشکر کی کثرت کا خیال کریں انہیں امیر المومنین حصرت عمر فاروق خلیفہ دوئم نے یہ تھم دیا تھا کہ وہ فتوحات کرتے ہوئے بوسے چلے جائیں اور جب تک برد جرد کو قتل نہ کر ڈالیں یا گر قتار نہ کرلیں یا سرزمین ایران حیاب باہرنہ نکال دیں 'وم نہ لیں ۔

امیر المومنین ' فاروق عظم کو چونکه اس مهم کی خاص طور پر فکر دامن گیر تھی اس کے جو مسلمان مدینه منورہ میں جمع ہوتے انہیں اور کوفه ' بھرہ اور دوسرے مقامت سے برابر فوجی امراد دے رہے تھے۔

عراق 'عجم ' مصر فلسطین اور شام بھی فتح ہونے تھے۔ ان ملکوں میں امن و امان قائم رکھنے کی لئے کافی فوجیس رکھنی پڑتی تھیں اس لئے ان مقامات ہے زیادہ لشکر ہٹا کر احنف کی مدد کے لئے خراسان میں نہیں جیج کئے تھے۔

امیر احمد کو اس مهم کا بردا خیال تھا۔ وہ چاہیے تھے کہ جلد سے ملد تمام خراسان پر قبضہ کر کے ایرانی مهم کو مکمل کرلیں اور یزد جرد کا خاتمہ کر ڈالیں۔ اس لئے انہیں کسی مقام پر زیادہ عرصہ تک قیام کرتے ہوئے بردا شاق گزر آ تھا۔

کی مجروحوں کو آرام ہو گیا تھا۔ کی کے زخم مندمل ہونے کے قریب تھے۔
البتہ عامر کا زخم ابھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہ اس کے بانچ دس دن میں بھرنے کی امید تھی
۔ ابو عبد اللہ اور امیرا حنف ان کی مزاج پری کرنے اور زخم کی حالت دیکھنے روزانہ
آتے تھے پی بھی روزانہ کھولی اور باندھی جاتی تھی۔ انہیں صرف پچھ دیر بیٹھ جانے
کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ وضو کرنے کے وقت' نماز پڑھنے کے وقت' پچھ کھاتے
گی اجازت بیٹھ جاتے تھے ورنہ تمام دن پڑھے ہی رہے تھے انہیں زخم کی اذبت کی وجہ سے
مار بھی ہو گیا تھا چند روز تو ہوا تیز بخار رہا گر اب کی روز سے پچھ ہاکا ہو گیا تھا۔

قر کیش کانی شوخ اور خوش مزاج تھی۔ وہ عفیرہ سے بے لکلف اور صفوان سے مانوس ہو گئی تھی۔ گرچہ وہ ایک امیر زادی تھی۔ ناز و تعم میں پلی تھی۔ کی حکی تھی تھی۔ آگرچہ وہ ایک امیر زادی آئی۔ ناز و تعم میں پلی تھی۔ لیکن جب اسے قسمت نے پرستار (کنیز) بنا دیا تو وہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرنے گئی۔ ناشتہ تیار کرتی کھانا پکاتی 'سب کو کھلاتی اور دو سرے کام بھی کرتی۔ عامر کی پٹی بدلواتی انہیں وضو کے لئے پانی دیتی۔ عفیرہ کے ہیں بیٹھ کر ایران کے عجیب عجیب قصے بیان کر کے اس کا دل بھلاتی جاماسی بھی فر کیش سے بچھ خوش نہیں تھے۔ وہ اسے باتونی اور وہ یاگو سیحصے تھے۔ بلکہ انہیں اس پر اطمینان نہیں تھا۔ ایک روز انہوں نے صفوان سے تنمائی میں کھا کہ "مجھے فر کیش پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی آکھوں میں ایک چھک دیمی فر کیمی سے خوف ہے کہ وہ کسی وقت وھوکا نہ دے۔ "

صفوان = ° کیا دھوکا دے گی وہ ؟ "

جالب = " مجھے عفیرہ کا فکر ہے۔"

صفوان = "نه فر مکیش کہیں جاتی ہے نه عفیرہ خدا اس کا حافظ ہے اور تم اس کے تگران ہو۔"

جالم ہے "اور میں اس کی حفاظت اور تگرانی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھوں گا ؟"

اس وقت امیرا حنف آ گئے وہ آج دو سری مرتبہ ائے تھے۔ صفوان کو ساتھ
لے کر عامر کے پاس گئے۔ اور سلام کے بعد بولے۔ "ہمیں یماں بارہ روز قیام کئے
ہوئے ہو گئے ہیں خدا کے فضل سے سب مجروحوں کو آرام ہو گیا ہے البتہ آپ کو

آرام ہونے میں ابھی کچھ عرصہ لگے گا۔ میں ابھی اور نھرا رہتا لیکن امیر المومنین کی مرزنش کا خوف ہے اس لئے اگر آپ اجازت دیں تو میں مرد شاہجمان کی طرف پیش قدی کروں ۔"

عام = " جھے افسوں ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پکھ ضرورت سے زیادہ یمال قیام کرنا پڑا امیر المومنین سے میں بھی ڈرٹا ہوں ۔ آپ ضرور پیش قدی کریں ؟ احنظ = "میں نے مفوان کو ہرات کا حاکم مقرر کر دیا ہے جب آپ کو آرام ہو جائے تو ان کی جگہ آپ حکومت و انتظام کا کام کریں گے ۔"

عامر = "نمیں 'میری آپ سے بید درخواست ہے۔ کہ آپ مستقل طور پر مفوان ہی کو ہرات کا حاکم مقرر کرس ۔"

مفوان = "ليكن مين جهاد مين شركت كرما جابتا مون \_"

ا حنیظ ور پر ہرات کے حاکم مقرر کئے جاتے ہیں اور جماد میں شریک ہونے کے لئے روانہ ہوں تو عارضی طور پر آپ کو حکومت کا جارج دے جائیں ۔"

عامر= "مجھے جو علم آپ دیں گے اس کی تقیل کروں گا۔"

ا حنعن = "احجما تو اب مين اجازت جامتا مول - كل انشاء الله روانه مو جاول

ا صفاع چلے گئے۔ اسی روز سے ہرات کے عاکم صفوان مقرر ہو گئے۔ دوسرے روز اسلامی الشکر نے مرد شاہجمان کی طرف کوچ کیا۔ صفوان ا صفاع کو رخصت کرنے کے لئے ان کے یاس گئے۔

اسلامی دستے کوچ کر رہے تھے ۔ وہ میدان جس میں بیہ لشکر فروکش تھا خالی ہو تا جا رہا تھا احدث اور ان کا رسالہ بھی کوچ کے لئے تیار ہو گئے ۔

ا حنی نے مفوان سے کما۔ "خوب آئے مفوان ' مجھے تہیں چند باتیں سمجھانی تھیں تم برات کے حاکم مقرر کئے گئے ہو ۔ " میں نے تہیں یہ عمدہ تمہاری دینداری پر ہیز گاری اور بماوری کی وجہ سے دیا ہے۔ مجھے امید ہے تم اس عمدے کے اہل ثابت ہو گے اور کوئی الی بات نہ ہونے دو گے۔ جس سے امیر المومنین کا

عتاب تم پر اور مجھ پر نازل ہو ۔ یہ اچھی طرح سبنے لو کہ امیر المومنین کو حکام کا افروں کا اور سپاہیوں کا ذرا ذرا سا معلوم ہوتا رہتا ہے ہیں نے تمماری تحویل ہیں پانچ سو سپائی دیئے ہیں ان کے آرام آسائش کا خیال رکھنا جو لوگ ذی ہیں ۔ ان سے اچھا سلوک کرنا مغرور نہ ہو جانا نماز وقت پر ادا کرنا مسلمانوں کو عجمیوں سے الگ ہی رکھنا ۔ قلعہ کے اندر رہیں ۔ تب بھی اور قلعہ کے باہر رہیں جب بھی محکوم قوم سے میل جول بردھانا اچھا نہیں ہوتا ۔ ہیں نے چند نصیحیں تمہیں کر دی ہیں ان پر عمل میل جول بردھانا اچھا نہیں ہوتا ۔ ہیں نے چند نصیحیں تمہیں کر دی ہیں ان پر عمل کر ا

صفوان = "انشاء الله مين ان نصيحول پر عمل كرول گا - شكايت كا موقعه نه آخ دونگا" اب ا حنون ك رساله نے كوچ كيا - ا حنون بھى برھے - صفوان واپس لوث آئے ـ جب وہ قلعه كے قريب پنچ تو جاماسپ انہيں ملے وہ بہت خوش معلوم ہوتے سے صفوان نے كما - " آج كيا بات ہے جاماسپ تم بہت خوش معلوم ہو رہے ،

جاماس = "كياب بات خوشى كى نهيں ہے كه آپ نے وہ عمدہ حاصل كرليا ہے جس كے متعلق مجمع تمنا تھى كه آپ كو مل جائے آپ ہرات كے حاكم مقرر ہوئے

مفوان = "تم نہیں جانتے ہو مسلمان عدے پند نہیں کرتے اس سے ذمہ داریاں بردھ جاتی ہیں ۔ میں خدا کا شکر گذار ہوں اور سابی ہی رہنا چاہتا تھا ۔ لیکن امیر عمر نے میرے سپرد سرداری کر دی ۔ میں خدا کا شکر گذار ہوں کہ اس نے مجھے امیر عمر نے میرے سپرد سرداری کر دی ۔ میں خدا کا شکر گذار ہوں کہ اس نے مجھے یہ عمدہ دیا اور اس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس عمدہ کا اہل ثابت کرے ۔ " جا اس پ = "مجھے بری خوشی ہوئی آپ کو یہ عمدہ طنے کی میں مبارک باد عرض کرتا ہوں ۔"

صفوان = "تم میرے ہدرد ہو۔ میں تمهارا شکریہ اواکر تا ہوں۔"

دونوں قلعہ میں داخل ہوئے۔ جامسی کسی کام سے چلے گئے۔ صفوان قصر
میں داخل ہو گئے۔ انہیں صحن میں فر کمیشن ملی۔ اس کے چرہ بر سرخی بکھری ہوئی
تھی۔ اور حیین آکھوں میں تیز چک تھی۔ اس نے کہا۔ " آپ ہرات کے حاکم
مقرر ہوئے ہیں۔ میں مبارک باد پیش کرتی ہوں۔"

#### تبيسوال بإب

# فر سکیش اور فروزاں

فر کیش حسیں بھی تھی اور چپل بھی شوخ بھی تھی اور خوش مزاج بھی وہ عفیہ کا وہ عفیمہ کو لیند بھی کرتی تھی کہ وہ اس کی ہسن تھی ماہرو اور گل اندام تھی متین بھی تھی اور خوش مزاج بھی ۔ اس کی باتیں اسے بیاری معلوم ہوتی تھیں اور تا پیند اس لئے کرتی تھی کہ وہ صفوان کی طرف اور صفوان اس کی طرف اور صفوان اس کی طرف کا سے صفوان کی ذات سے دلچیں ہو گئی تھی اس لئے مفوان کی ذات سے دلچیں ہو گئی تھی اس لئے اسے میں سے کوئی مروکار رکھے۔

وہ صفوان کی خدمت دل و جان سے کرتی تھی۔ انہیں اپی طرف متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ لیکن صفوان اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے وہ یہ سجھتی تھی کہ عفیرہ اس کے اور صفوان کے درمیان میں حائل ہے اور چونکہ صفوان عفیرہ سے مجت کرتے ہیں اس لئے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس نے مغیرہ سے مجت کرتے ہیں اس لئے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں سوچا کہ صفوان مسلمان ہیں وہ غیر مسلم دوشیزہ ہے اس لئے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے۔

حالانکد صفوان اس کے آرام و راحت کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ وہ ایک امیر کی بیٹی ہے۔ اس کی دل دبی بھی کرتے رہجے تھے۔ لیکن فر کیش چاہتی تھی کہ صفوان بھی اس کی ذات سے ایس ہی دلچیں لیس جیسی وہ ان کی ذات سے لیتی ہے اور وہ ایسی دلچیں نہ لیتے تھے اس لئے اسے ملال ہو آ تھا۔

اور جب مجھی وہ یہ دیکھتی تھی کہ عفیرہ اور صفوان باتیں کرتے کرتے ہنس پڑتے تھے تو وہ رشک و حمد سے جل بھن جاتی تھی اسے برا صدمہ ہوتا تھا لیکن وہ صبط کر جاتی اپنے رنج کو ظاہر نہ ہونے دیتی ۔

صفوان = "بین تهارا مشکور ہوں کہ تہیں اس سے مسرت ہوئی۔ کس سے ساتم نے یہ؟"

فر میش = "مجھے اور عفیرہ کو ابھی امیر عامرے معلوم ہوا ہے۔ میں ب آب تھی آپ کو بتانے کی لئے۔"

مفوان = "تہمارے چرے سے جو خوشی نیک رہی ہے وہ تہمارے قلبی آثرات کو ظاہر کر رہی ہے۔"

صفوان برسے فر کیش نے آہت ہے کہا۔ "کاش تم میرے دل کا حال معلوم کر سکتے"۔ صفوان بر آمدہ میں داخل ہو کر ایک کمرہ میں پنچ ۔ وہاں عفیرہ قد آدم آئینہ کے سامنے کھڑی سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی ۔ تھوڑی دیر ہوئی جب اس نے فسل کیا تھا ۔ بال خشک کر کے تیل لگایا تھا اور اب کنگھی کر رہی تھی اس کے بال زیر کمر تک لیے سابی مائل سنرے اور ریشم سے زیادہ ملائم اور باریک تھے پچھ کھو گھریا لے بھی تھے بہت زیادہ حسین معلوم ہو رہے تھے۔

صفوان نے واپس لوٹنا چاہا۔ عفیرہ نے انہیں آئینہ میں دیکھ لیا وہ جلدی سے گھوم کر ان کی طرف مخاطب ہوئی اور بولی۔ " میں ہرات کی حکومت کی مبارک باد پیش کرتی ہوں۔"

سیاه بالوں میں اس کا حسین چرہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سیاه بالوں میں چاند نمایت ہی دل کش ۔ صفوان نے مسکرا کر کما ۔ " مبارک باد قول ہوئی ۔ اب ذرا درآئ رہنا ۔ "

عفیرہ نے مسکرا کر کہا۔ " تم سے ڈروں یا تمہاری حکومت سے ۔ " صفوان = " دونوں سے ۔ "

عفیرہ نے حسین تعد ایکایا ۔ صفوان اس حسین ساحرہ کو دیکھتے رہ گئے۔

فر كميش نے دانت پيتے ہوئے كما۔ "جی تو يمی چاہتا ہے ليكن \_\_\_" فروزال نے قطع كلام كرتے ہوئے كما۔ "تممارى رقم ولى آڑے آتى ہے۔" فر كميش = "نميں \_\_\_\_ بلكه ايك تنفى بچى كا خيال \_" "منفى بچى ؟" فروزال نے حرت سے اسے ديكھتے ہوئے كما۔

فر سمیش = "بال سنمی بچی --- میری اور تمهاری گناه آلود زندگی کی یادگار -

فیروزاں = "کمال ہے وہ بچی ؟" فر مکیش = "اب تک میں نے اس کی مگمداشت کی ہے اب تنہیں کرتی ہو گ - بولو کیا تنہیں یہ بات منظور ہے ۔"

> فروزال = "مین منظور تو کر لول مدر گر ساید" فر مکیش = "مگر کیا"

> > . فیروزاں = "اگر خفا نه ہو تو میں پچھ کموں ـ " فر مکیش = "کمو"

> > > فروزاں = الکیا وہ بچی میری ہی ہے۔"

فر سکیش کو اور بھی غصہ آیا۔ اس کی آتھوں سے چنگاریاں جھڑنے لگیں۔ اس نے کما دو تہیں اس میں شک کول ہے ؟"

فروزال = "تہیں معلوم ہے کہ میں نے تم سے قطع تعلق کیوں کیا تھا؟" فر مگیش = "مجھے میری ایک سیلی نی بتایا تھا کہ تم کسی شاہی خاندان کی لڑک پر عاشق ہو مجے ہو اور اے حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہو۔"

فروزاں = "اس نے تم سے یہ غلط کما تھا حقیقت یہ ہے کہ ایک روز میں انقاق سے اسی باغیچہ میں خلاف معمول چلا آیا ۔ میں نے شمیس ایک خوش پوش ایرانی سے باتیں کرتے دیکھا۔ جوش رقابت سے میرا خون کھولنے لگا میں نے چاہا کہ براہ کر معلوم کرول کہ وہ کون ہے اور کیوں اس بیباکی سے تم سے گفتگو کر رہا ہی ۔ لیکن میں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا اور واپس چلا گیا ۔ اس کے بعد ۔۔۔۔ ایکن میں تم سے ملئے تمہارے قصر میں گیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں تم سے ملئے تمہارے قصر میں گیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں تم سے ملئے

دن گذر رہے تھے عامر کو آرام ہو آ جا رہا تھا۔ زخم بحر آ جا رہا تھا۔ لیکن ابھی بت کچھ بھرنا باتی تھا وہ چلنے بجرنے گئے تھے۔ قصر بی میں چہل قدمی کر لیتے تھے۔ باہر نہیں آتے جاتے تھے۔

فر کیش نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے گی وہ بھاگنا چاہتی بھی نہیں تھی ۔ وہ ساری عمر صفوان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی ۔ اس کی عمرانی نہیں کی جاتی تھی ۔ وہ اکثر قلعہ کے اندر اپنی سیلیوں سے طنے اور بھی بھی بھی جاتی تھی ۔ وہ صرف امیر زادی بی نہ تھی ۔ بلکہ ہرات کے حاکم کی بیٹی تھی ۔ اس کا میل جول امیر زادیوں بی سے تھا ۔ ان میں سے کئی امیر زادیاں جن کے باپ فوج سے تعلق رکھتے تھے ۔ گرفار ہو کر کنیزیں بن گئی تھیں اور اسلامی لشکر کے ساتھ جل گئی تھیں ۔ چند باتی تھیں ان سے وہ بھی بھی بل آیا کرتی اسلامی سے کھی جاتی تھیں۔ چند باتی تھیں ان سے وہ بھی بھی بل آیا کرتی

اس کے باپ کے باس کی باغ اور باغیج تھے۔ جو گور نمنٹ اسلامیہ کے حق میں صبط کر لئے گئے تھے کچھ دن تو باغول یا باغیجوں میں نہ جاسکی۔ لیکن اب کی روز سے برابر سیر کے لئے جانے گئی تھی۔ اس نے چند مرتبہ عغیرہ کو باغوں میں چلنے کی ترغیب دی۔ ایرانی میووں اور پھولوں کا اشتیاق دلایا مگر عغیرہ اس لئے تیار نہ ہوئی کہ اس کے والد کو ابھی شفا حاصل نہ ہوئی تھی۔

ایک روز دوپر کے وقت وہ باغیچ میں معروف کل گشت تھی۔ پیولوں کے تخول میں معروف کل گشت تھی۔ پیولوں کے تخول میں گوم رہتی تھی۔ اس نے کسی کے قدموں کی چاپ سی ۔ محوم کر دیکھا فروزاں سامنے کھڑا تھا۔ فر مکیش نے جرت سے اسے و کمھ کر کما۔ "تم ۔۔۔۔" فروزاں ۔" ہاں ملمارا گنگار۔"

فر مکیش کو غصہ آگیا تھا اس کا چرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کما "مہیں میرے سامنے آنے کی جرات کیے ہوئی۔"

فردزاں = "اعتراف قصور کرنے اور اپنے قصور کی سزا پانے کے لئے آیا ہوں۔ میں تہماری رخم دلی سے رخم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔"
یہ کہتے ہی اس نے تخبر اپنی بیٹی سے نکال کر فر سکیش کے سامنے پھینک دیا اور کما۔
"یہ تخبر اٹھا اور میرا سر اڑا دو۔"

اسے امید تو دلائی مگر اس وقت اس کی درخوست منظور نہیں کی حقیقت میہ ہے کہ میرے باپ کو بکھ روپے کی ضرورت تھی۔ وہ اس سے اور روپی اینضنا جاہتے تھے۔ وہ چلا گیا اور چار میننے کے بعد واپس آیا۔ اس وقت میں ماں بننے والی تھی نہیں جاہتی تھی کہ اس کے سامنے ہوں۔ مگر اتفاقیہ سامنا ہو ہی گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ اس وقت واپس چلا گیا اب بتاؤ بکی کس کی ہے ؟ "

فر سکیش = "مجھے بوا فکر تھا۔ لیکن میرے باپ نے بیہ کمہ کر میری تسلی کر وی کہ نادانی سب سے ہوتی ہے تو رنج نہ کر۔"

فروزاں = "مجھے تم ے ایک سودا کرنا ہے آگر منائب سمجھو تو کل اس وقت ای جگه لمنا۔"

فر مکیشن = "بین ضرور آؤل گی -" فروزان چلا گیا - فر مکیش بھی چلی آئی - کے بعد تسارے باپ سے مل کر شادی کر تاریخ مقرر کرانے کی کوشش کروں گا۔

میں جب بیں تسارے خاص کمرہ میں پنچا تو تم صوفہ پر آپڑی تھیں اور وہی ایرانی جو تم

یا خیچہ بی شخصگو کر رہا تھا۔ تسارے اوپر جھکا ہوا تھا یہ منظر دکھے کر ایک شعلہ اٹھا

قا جو ایری سے چل کر دل و جگر کو چونکل ہوا اور دماغ کو جلا کر خاک کر تا لکلا چلا گیا۔

بی نے آہت ہے کہ برحائی ۔ لیکن تم دونوں بدمتی میں ایسے چور تھے کہ شے نے

میرے آنے کی آہٹ محسوس کی نہ میری بات نی ۔ میں النے پیروں واپس لوٹ آیا

اور ای وقت مرد شاہجان روانہ ہو گیا جو پچھ بیس نے دیکھا تھا اس نے شماری
بارسائی اور دفا داری کی دھجیاں اوا وی تھیں ۔ میں نے تم سے قطع تعانی کر ایا اور
اس کے بعد آج سے پہلے ہرات میں نہیں آیا۔"

فر مکیش کی شرم سار نظر آنے گئی۔ مگر اس نے بد حیائی سے کہا۔ "دائیکن پس اخمینان دلاتی ہول کہ وہ بکی تساری ہی ہے۔"

فیروزاں = معاف کرنا اب اس کا اعتبار مجھے نمیں آیا۔ " فیروزاں = معاف کرنا اب اس کا اعتبار مجھے نمیں آیا۔ "

فروذاں = "اس کے کہ اب جب کہ میں نے تم پر الزام لگایا تھا تو تمہارے کے موقعہ تھا کہ تم اس کی تردید میں کیا تھا تو تمہارے کے موقعہ تھا کہ تم اس کی تردید کر دیتیں لیکن تم نے تردید میں ایک لفظ بھی نہیں کما ۔ بلکہ تمہاری نگاہیں شرم ہے جھک کئیں گویا زبان کا کام آتھوں نے کیا اس لئے مجھے اطمینان نہیں ہے کہ تم سے کمہ رہی ہو۔"

فر گیش = "عالا تکہ میں سے کہ رہی ہوں جس شخص کو تم ذکر رہے ہو وہ مود رود کا مرزبان تھا بھے پر بری طرح فریفتہ ہو گیا تھا میں اس سے بیچھا چھڑا تا چاہتی تھی۔ لین اس نے میرے باپ کو کچھ قرضہ دیا تھا۔ اس لئے بچھے اس سے ہنا بولنا پڑتا تھا ۔ جب تم جھے چھوڑ کر چلے گئے تو جھے بڑا صدمہ ہوا میں نے مجبور ہو کر اس کی طرف توجہ کی وہ بہت خوش ہوا اور بیہ وعدہ کر گیا کہ آئندہ جب آئیگا تو شادی کی تاریخ مقرر کریا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ شادی فورا ہی ہو جائے کھ تک میرے اور آپ کے گناہ نے میرا پر بھاری کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر زور دیا کہ وہ ابھی اس معاملہ کو طے کر میرا پر بھاری کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر زور دیا کہ وہ ابھی اس معاملہ کو طے کر اس نے اس نے اس نے اس بر نور دیا کہ وہ ابھی اس معاملہ کو طے کر اس نے اس نے اس نے اس بر نور دیا کہ وہ ابھی اس معاملہ کو طے کر اس نے اس نے ابا جان سے درخواست کی لیکن بد قسمتی شامل حال تھی۔ انہوں نے

#### الكنيسوال بإب

### تزغيب

دو سرے روز فر کیش حسب وعدہ باغیج میں پیچی - فروزاں وہاں موجود تھا فر سکیش نے کہا "میں آگئ ہوں بناؤ کیا سودا کرنا چاہتے ہو - "
فروزاں = "پیٹی بات تو یہ ہے کہ میں اس بچی کے لئے شہیں اتنا دونگا جس نے عمر بھر امیرانہ شان ہے رہ نئے ۔ "
فر سکیش نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا "یہ بات مجھے منظور نہیں - وہ تہماری بچی ہے تم اے لو۔"
بچی ہے تم اے لو۔"
فروزاں = "اگر میں نہ لول تو ۔۔۔۔"
فروزاں = "اگر میں نہ لول تو ۔۔۔۔"
فروزاں = "میں شور کروں گی گی کوئی نہ کوئی مسلمان قریب ہو گا وہ تھیں

گرفتار کریگا"۔

فروزاں = "مگر میرا قصور کیا ہے۔ کیوں مسلمان مجھے گرفتار کرینگئے۔

فر گیش = "اس لئے کہ تم ہرات کے باشندے نہیں ہو۔ اس شرکے
باشندوں نے جزید ادا کر کے مسلمان کی ذمہ داری حاصل کر لی ہے۔ تم غیر جگہ کے
باشندے ہو مسلمان کی حمایت اور ذمہ داری میں نہیں ہو وہ تمہیں جاسوس سجھ کر
گرفتار کرلیں گے۔"

یہ من کو فروزاں کے چرہ کا رنگ کچھ پھکا پڑ گیا مگر وہ بڑا چالاک آدمی تھا اس نے خوف ورجا کو چھپایا اور اطمینان کے لیجہ میں کہا '' متہیں کیا معلوم آگر میں نے بھی مسلمان کی ذمہ داری حاصل کرلی ہو۔''

فر تعمیش = "اگر تم ان کی ذمه داری میں ہوتے تو شهر میں آسکتے تھے۔" فروزاں = "متہیں معلوم نہیں ہے میں شہر میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہو

آیا ہوں شریس جاکر بی میں نے اس بات کا سراغ لگایا ہے جو میں تم سے کہنے والا ہول ۔"

فر مکیش لاجواب ہو کر ظاموش ہو گئی۔ فروزال نے کہا " مجھے تم سے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ اور چند کمنی ہیں اس کے بعد ایک سودا کرنا ہے کیا میں تم سے پچھ پوچھوں۔"

نر کیش = "پوچھو" فروزاں "تم اداس اور آذردہ کیوں رہتی ہو؟" فر کیش = "معاف سیجئے میں وہ راز تم جیسے آدمی سے بیان نہیں کر سکتی ۔" فروزاں = "عالانکہ مجھے وہ راز معلوم ہے ۔" فر کیش نے حیرت سے فیروزاں کو دیکھ کر کھا ۔ "تہیں معلوم ہے؟" فروزاں = "ہاں کیا تم کمی عرب کی کنیز نہیں ہو؟"

فر کیش = "بیشک میں کنیز ہوں۔"

فروزاں = "کیا تہیں اس عرب سے محبت نہیں ہے؟"

فر کیش نے اور بھی متجر ہو کر فروزاں کو دیکھا اور کہا " ہے "

فروزاں = "اب سمجھ لو کہ مجھے تہمارا راز معلوم ہے یا نہیں۔"

فر کیش = "میں مانتی ہوں کہ تہیں میرا راز معلوم ہے۔"

فیروزاں = "کیا وہ عرب بھی تہیں چاہتا ہے؟"

فر کیش = "نہیں "

فروزاں = "كيول نبيں جاہتا؟" فر گيش = "وه اپني قوم كى ايك لؤكى سے محبت كرتا ہے -" فروزاں = "اور وه لؤكى بہت زيادہ خوبصورت ہے -" فروزاں = "كيا نام ہے اس كا" فروزاں = "كيا نام عفيرہ ہے" فروزاں = "اور اس عرب كاكيا نام ہے" فروزاں = "اور اس عرب كاكيا نام ہے" فروزاں = "اس كا نام مغوان ہے" فر كيش نے اس كى طرف دكھ كركما "تم عفيرہ كوكب سے جانتے ہو - " فروزال = "جب سے وہ خراسان كى صدود ميں داخل ہوئى ہے -" فر كيش = "تم اسے چاہنے لگے تھے -" فروزاں = "ہاں ليكن اس كے حسن كى شهرت يزد جرد تك بہنچ گئى ہے اور

فروزاں = "ہاں لیکن اس کے حسن کی شهرت یزد جرد تک جینی کئی ہے اور اب میں ان کے لئے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔"

ب فی سی پری --- اس نے کہا "تم بھی عجب انسان ہو -"

فروزاں = "بولو" تہیں مظور ہے -"

فروزاں = "بیلے یہ بتاؤ کہ تہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں صفوان کی وجہ

سے عفیرہ کو ہٹانا چاہتی ہوں -"

فروزاں = "تمهاری سمیلی شاہران سے - اے تم نے سب اپنا حال سایا تھا

فر مکیش = "باں میں نے اسے سب حال سنایا تھا وہ میری ہمدرد اور ہمراز ہے لیکن تم اس سے کب ملے ۔"

فروزاں = "ہمارے ساتھ اس کا بھائی نیرویہ ہے ۔ وہ ایک روز رات کو چھپ کر اپی بہن ہے ملنے گیا تھا اسے یہ معلوم ہوا کہ ایک عرب کی لڑکی یمال مقیم ہے ہمایت حسین ہے اس کا باپ لڑائی میں زخمی ہو گیا ہے اور اس کا منگیتر ہرات کا حاکم مقرر ہوا ہے ۔ اس نے مجھ سے آکر یہ سب عال بیان کیا ۔ مجھے خیال ہوا کہ عرب لڑکی وہی ہے جس کی خلاش میں ہم سب ہیں ۔ میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کی معلوم ہوا کہ لڑکی قصر سے باہر نہیں نگلتی ۔ میں اور نیرویہ بھیں بدل کر ہرات میں کئی روز رہے ۔ ایک ون انفاق سے وہ لڑکی دروازہ پر آگئی میں نے دیکھ لیا ۔ اس لڑکی کی خلاش میں ہم تھے ۔ میں شاہران سے ملا ۔ اس نے مجھے تممارا سب حال سایا معلوم ہواکہ تمیں تم سے شاہران کے ذریعے سے اس کے مکان پر ملوں ۔ گریہ اندیشہ ہوا کہ کمیں تم سے شرک کر مجھے گر فار نہ کرا دو اس لئے ہرات میں ملنے کی تم سے جرات نہ ہوئی میں بخرک کر مجھے گر فار نہ کرا دو اس لئے ہرات میں ملنے کی تم سے جرات نہ ہوئی میں نے تمیں کل یماں آتے دیکھا ۔ یماں میں تم سے ملا ۔

فر کیش = "بیتم نے انجھا ہی کیا ہرات میں نہ ملے ورنہ میں تم سے اس

فروزاں = "تم یہ چاہتی ہو کہ عفیرہ تممارے اور صفوان کے درمیان سے ہٹا یی جائے"

فر کیش = "بال میں چاہتی ہوں"
فروزان = "میں یمی سودا کرنے آیا ہوں"
فر کیش نے فروزان کو دیکھ کر کہا ۔ "کیا مطلب ہے اس سے تہمارا ۔"
فروزان = "مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری مدد کو تو میں عفیرہ کو ہٹا دوں ۔"
فر گیش = "یہ مشکل ہے"
فروزان = "کچھ مشکل نہیں ہے ذرا می ہمت درکار ہے"
فروزان = "مجھے کیا کرنا ہو گا۔"
فروزان = "تم کمی روز عفیرہ کو یمان لے آؤ۔"
فروزان = "کوشش کو یمان ہے آئی نہیں ہے۔"
فروزان = "کوشش کو ۔"

فر سکیش = "تم اسے نہیں جانے وہ بردی وانا ' ہوشیار اور سمجھ وار لڑی ہے مرو فریب میں نہیں آ کئی اور اگر وہ یمال آ بھی گئی تو تنا اس کا پچھ نہ بنا سکو گے وہ بمادر بھی ہے۔"

فروزاں = "میں خود اس کی بمادری و کھ چکا ہوں" اس نے کہا میں تنا نہیں ہونگا میرے اور مدد گار بھی ہیں ۔

فر مکیش = "تم اے کمال لے جاؤ کے ؟"

فروزال = "ہمارے شمنشاہ برد جرد اس پر نادید فریفتہ ہو گئے ہیں انہوں نے جھے اور اپنے مصاحب فاص خورزاد کو بھیجا ہے اور تھم دیا ہے کہ جس طرح بھی مکن ہو ہم اس ماہ عرب کو پکڑ کر ان کے حضور میں پنچا دیں۔ ہمارے ساتھ لشکر بھی ہے اگر ضرورت پیش آئی تو ہم جنگ بھی کرینگنے۔"

فر مکیش کچھ سوچنے گئی فروزال نے کما۔ "میں نے سودے کا ذکر کیا تھا۔ سودا کی ہے ہم تم مل کر کام کریں تم عفیرہ کو ہٹانا چاہتی ہو ہم تمماری مدد کرنے کو تیار ہیں اپنے شہنشاہ کے لئے عفیرہ درکار ہے تم ہماری مدد کرواسے یمال لے آؤ۔"

انہوں نے وہاں سے پچھ کھانے کی چزیں پھل وغیرہ خریدیں اور بردھے۔ بتی سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے ایک بہاڑی لڑی کو بکریاں چراتے ویکھا۔ یہ دونوں اس کے پاس بنچ۔ وہ کافی حسین تھی جاماسپ نے اس سے پوچھا "کیا تم روزانہ ای جگہ بکریاں چرانے آتی ہو"۔

اوری نے شوخی ہے کہا "اس سے تہیں کیا مطلب ہے تم اپنی بات کہو"

جاماس = "تم نے اس طرف سے چند سواردل کو گذرتے تو نہیں دیکھا۔"

لاکی = "دیکھا ہے کل ای وقت یا اس سے کچھ دیر بعد۔ (کچھ سوچ کر)

نہیں نہیں ۔۔۔۔ شام کے وقت جب میں بحمیاں بہتی کی طرف لے جا رہی تھی تو چند

سوار بہتی کے قریب گئے تھے ان کے ساتھ ایک لوکی بھی تھی۔ اس کا لباس کچھ

بجیب قتم کا تھا ہمارے ملک سے علیحدہ ہی۔ انہوں نے رات بہتی ہی میں گزاری تھی

ہمارے ہاں ٹھرے تھے ان سے معلوم ہوا وہ لڑکی عربی دوشیزہ ہے۔ یہ تہمارے ساتھی

نے ڈھاٹا کیوں باندھ رکھا ہے۔"

" جاماسی = "ان کی داڑھ نکل سے " لڑکی = "میں ابھی ایک بوئی دیتی ہوں اس سے تھوڑی ہی در میں آرام ہو عالے گا۔"

وہ دوڑ کر گئی اور ایک بوئی اکھاڑ لائی۔ اس نے بوئی دینے کے لئے ہاتھ بھیلایا ' 'جامسپ نے لے لی' پوچھا"کس طرح لگائی جائے گی یہ ؟" لڑکی = "اسے چبالو"۔ جاماسی نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور دہاں سے آگے بڑھے۔ قدر خفاتھی کہ میں تہیں گرفتار کرا دیتی ۔" فروزاں = "لیکن اب تو خفگی دور ہو گئی ۔" فر مکیش = "ابھی نہیں ہوئی ۔" فروزاں = "اگر سزا سے خفگی دور ہو سکتی ہے ۔ تو میں حاضر ہوں سزا دے لوئے"

فر کیش = "اگر تم اپنی پچی کو لے کر پرورش کرو تو میری خفگی دور ہو سکتی ہے۔"

فروزاں = "میں وعدہ کرتا ہوں کہ بچی کو لے لوں گا۔ مگر متہیں کچھ دن انتظار کرنا ہو گا۔"

فر کیش = "میں انظار کردگی ۔" فرزاں = "احمات کی ایر گی تم عفر کی

فروزال = "احجها تو کب لاؤگی تم عفیره کو یهاں -" فر کیش = "داہمی میں وعدہ نہیں کر سکتی -"

فروزاں = "اگر تم اپنا مستقبل روش بنانا جاہتی ہواورلیئے ارادہ میں کامیاب ہونا جاہتی ہو ، حاکم ہرات کی بیوی بننا جاہتی ہو تو عفیرہ کو یہاں لے آؤ۔"

فر کیش = "میں سوچوں گی۔"

فروزال = "سوچ لو- آج تمام دن سوچنا اور كل البخ اراده سے مطلع كر دينا ؟ فر كيش = "بال ميں كل آكر البخ اراده سے اطلاع ديدول گي-"
فروزال = "ميں ايك مرتبہ بھر كہنا ہول كہ جب بيد كاننا تمهارے راستہ سے مث جائے گا تو تم گزار ميں واخل ہو جاؤگى ہميشہ عيش كروگى \_"
فروزال چلا گيا - فر كيش بھى وہال سے چلى آئى -

دوپر کے وقت وہ ایک بہاڑی بہتی میں پنچ۔ چند کچے کے مکانات سے انہیں تعجب ہوا کہ ساری بہتی میں چند شخصے مرد سے جامار ہے ان تعجب ہوا کہ ساری بہتی میں چند ضعیف عور تیں اور بوڑھے مرد سے جامار ہیں ؟"
سے بوچھا " تمہارے اور آدمی اور عور تیں کمال ہیں ؟"

ان میں سے کئی نے جواب دیا " عور تیں بھیڑ بکریوں کے گلے چرانے گئی ہیں اور مرد گھاس کامنے لگے ہیں "۔

#### متيسوال باب

## يزد جرد كاكوچ

یزد جرد نے اسلامی لشکر کی خبریں لانے کے لئے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ یہ جاسوس مرد شاہجمان سے ہرات تک چھیا ہوئے تھے جب ہرات فتح ہو گیا تو جاسوسوں نے مرد شاہجمان پہنچ کر اپنے افسروں کو اس بات کی اطلاع دی چونکہ یہ بری خبر تھی اسلئے کئی کی یہ جرات نہ ہوئی کہ بزد جرد کو اس کی اطلاع دے۔

یرد جرو عیش و عشرت بین مشتول تھا ' رقص و سرور کی محفلیں جی تھیں افتراب ناب کے دور چلتے تھے۔ ان محفلوں میں عور تیں اور مرد سب جمع ہوتے تھے ' افتراب ناب کے دور چلتے تھے۔ ان محفلوں میں عور تیں اور مرد سب جمع ہوتے تھے ' ان محفل تھا ' ناچ ہو رہا تھا شاہی خاندان کی لڑکیاں نمیں رہتا تھا ایک روز خورزاد شریک محفل تھا ' ناچ ہو رہا تھا شاہی خاندان کی لڑکیاں اور عور تیں بھی موجود تھیں ۔ ان میں ماہ پیکر بھی تھی ۔ یہ شاہزادی بری بھولی معلوم ہوتی تھی ہت زیادہ حسین اور بری چرہ تھی ۔ ریشی چست لباس نے اس کے سڈول جسم کے خوشما اعضا کو نمایاں کر رکھا تھا خصوصاً سینہ کا ابھار دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ خورزاد اسے بے تحاشہ کئے جا رہا تھا۔

د فعتا یزد جرد نے خورزاد کی طرف مخاطب ہو کر کما " فروزان ابھی تک شیں آیا"۔

خورزاد = "جی ہاں وہ نہیں آیا گر جو لشکر وہ لے گیا تھا وہ اس نے واپس کر یا ہے؟"

"کوں واپس کر دیا ہے" یزد جرد نے گھرائے ہوئے لہم میں کما۔ خورزاد = "شاید لشکر کی ضرورت نہیں سمجی اس نے " یزد جرد = "اور وہ غزالتہ العرب (عرب کی ہرنی )"

خورزاو = "وہ اے اڑالانے کی فکر میں ہے اس نے چند سورما بمادروں کو اس کام کے لئے روک لیا ہے تم نے اس لڑکی کی تعریفیں کر کے ہمارے ول میں اسے ویکھنے کے اشتیاق کی آگ بھڑکا دی ہے ۔"

معلوم ہوا ہے کہ وہ حسین اور دارہا ہے کہ جو کوئی اے ایک نظر دیکھ لیتا ہے اس پر ہزاروں جان سے فریفۃ ہو آ جا آ ہے چاند کو اس کے روشن چرہ سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ گلاب کے بچول اس کے عارض کے سامنے بیج ہیں بردی بردی اس سے عارض کے سامنے بیج ہیں بردی بردی اس سے تناسب بلوری شراب کے دو حجلکتے ہوئے ساغر ہیں۔ غرض وہ اس قدر پیکر جمال ہے کہ اس کی طرف دیکھنا اپنے ہوش و حواس کو خیرہ کر دینا ہے۔

يزدجرو = "جارا شوق ديد كب بورا بو كا؟"

خورزاد = "مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ گل زار جس فوجی دستہ بیں تھی وہ مسلمانوں کے برے لئکر میں شامل ہو گیا ہے اس وجہ سے فروزان نے لئکر کو بے کار میں کرویا ہے۔

یز دجرو نے برہم ہو کر کما " بیو قوف الی حالت میں تو گشکر کی اور بھی ضرورت نفی\_"

خورزاد = "اسلای اشکر کے مقابلہ میں پانچ ہزار کی جمعیت بہت کم تھی ۔" بزد جرد = "وہ ہرات سے مدد حاصل کر لیتا ۔"

یز دجرد نے ہنب کر کہا" یہ تو اور بھی اچھا موقع تھا۔ ایک طرف سے ہرات کی یاہ اور دوسرے طرف سے فروزان کی فوج حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالیں" خورزاد۔ "فروزان نے بھی سوچا تھا۔ لیکن جب وہ ہرات کے پاس پنچا تو" یزدجرد = "کیا ہوا ؟"

خورزاد = "برات كى سباه بزيمت الله چى تقى اور مسلمان برات ميس داخل بو رب تھ ۔" يزد جرد كو جيسے اس باب كا يقين نہيں آيا ۔ اس نے چين بوئى آواز سے كما "كيا كما تم نے ؟"

خورزاد گھرا گیا اے خوف ہوا کسی بردجرد طیش میں آکر اے مردانہ ڈالے دہ چپ ہوگیا۔

اس وقت ایک حسین و ماہرو لڑکی اٹھ کر شہنشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا شہنشاہ میرے باپ پر رحم سیجئے۔

یزدجرد کی محفلوں میں اس کے مصاحبوں سلطنت کے مشیروں ' وزیروں ' فرجی افرجی اور دوسرے عمدیداروں کی سیم تن لڑکیاں ' بہنیں اور بیویاں شریک رہتی تھیں تاکہ اپنے باپوں بھائیوں اور شوہروں کی ترقی کی کوشش کرتی رہیں اور اگر بادشاہ ان پر خفا ہو تو ان کی سفارش کریں ۔ بردجرد نے اس لڑکی کو دیکھا اور کما ۔ ''اچھا ہم اس دلربا کے کہنے سے معاف کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ اس دلربا کے کہنے سے معاف کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ

افسر اٹھ کر دعائیں دینے لگا یزدجرد نے وزیر اعظم اور دوسرے مصاحبول سے خاطب ہو کر کہا۔ "جب مسلمانوں نے ہرات فتح کرلیا ہے تو اب وہ اس طرف برهیں اس

وزیر اعظم نے کہا = "میہ یقینی امر ہے کہ وہ مرد شاہجمان ہی کی طرف بردهیں \* "

جاسوسوں کے افسر نے کہا = "میں نے ہرات کی فتح کی تقدیق کے لئے جو لوگ میصیع تھے وہ ابھی واپس ائے ہیں ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان اس طرف روانہ ہو چکے ہیں ۔ یہ خبرسانے ہی کے لئے شہنشاہ کے حضور میں آیا تھا۔"
اس بات کو من کر یزد جرد اس قدر گھرا گیا جیسے مسلمان آ ہی پنچے ہوں ۔ اس

نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا "اب کیا ہونا چاہئے۔" وزیر اعظم = "اس کا جواب سالار اعظم دیں گے۔"

یزد جرد نے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا " اس وقت شہنشاہ کے باتھ تمیں ہزار لشکر ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے مسلمانوں کی سابہ کی تعداد دس ہزار کے کھھ نیادہ اور پندرہ ہزار سے کچھ کم ہے۔ اگر شہنشاہ تھم دیں تو اس مقام پر ملمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔"

یزدجرد نے جلدی ہے کہا "نہیں اسے تھوڑے اشکر سے مسلمانوں کا مقابلہ ایس کیا جا سکتا۔"

یزد جرد نے غفیناک ہو کر کما۔۔۔ "بولو تم نے کیا کما ؟"

اب خورزاد کو اپنی زندگی سے ناامیدی ہو گئی اس نے مری ہوئی آواز سے کما
"شہنشاہ۔ میں نے جو سمجھ لیا جو پچھ سنا ہے وہ عرض کیا ہے۔"

یزد جرد = "تم نے جو پچھ سنا ہے صاف صاف کہو۔"
خورزاد = "اس بات کی عام شہت ہے کہ نری کو بزیمت ہوگی اور موات دہ

خورزاد = "اس بات کی عام شرت ہے کہ نری کو ہزیمت ہوئی اور ہرات پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔"

یزدجرد = "جاسوسول کا افسر کمال ہے؟"

وہ اس وقت وہال نہیں تھا وزیر اعظم نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا۔ "ابھی حاضر ہو آ ہے۔"

کئی چوہدار اسے بلانے کے لئے دوڑائے گئے وہ اس شان سے آیا کہ اس کا چرہ فرط خوف سے زرد ہو رہا تھا پریشان حاکم اور غم و فکر سے ندہال تھا۔ اس نے آکر زمین بوس ہو کر سلام کیا۔

یزد جرد غفیہ میں بھرا ہوا تھا اس نے کہا۔ "کیا ہرات مسلمانوں نے فتح کر لیا ۔"

افر= "يه ج ہے اے شنشاہ۔"

یزد جرد = "تہیں جاروسول نے اس بات کی اطلاع نہیں دی۔"
افسر = "دی تھی مگر مجھے یقین نہیں آیا تھا میں اس کی تصدیق کرا رہا تھا۔"
یزد جرد = "تم نے ہمیں کیوں مطلع نہیں کیا۔"
افسر = "مجھے یہ بد خبر سانے کی جرات نہیں ہوئی۔"

یزد جرد نے چلا کر کما " تم ملک کے دسمن ہو' قوم کے دسمن ہو' ہمارے دسمن ہو تمهاری سزا موت ہے اس کا سراڑا دو۔"

اس نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کما جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لئے نگی شمشیر ہاتھوں میں لئے اس کے بیچھے کھڑے رہے تھے ان میں سے کئی تلواریں تولتے ہوئے آگے بڑھے افسر دوڑ کریز دجرو کے قدموں پر جا پڑا اس نے کما "رحم"

تبتيسوال بإب

## هم شدگی

فر مگیش اس روز بقیہ تمام دن سوچی اور غور کرتی رہی۔ بھی تو اسے خیال ہوتا کہ اس کی بیہ حرکت عامر اور صفوان کے ساتھ برسی غداری ہوگی۔ بھی سوچتی کہ اس سے صفوان کو بھاری صدمہ پنچ گا بھی خیال کرتی کہ اس سے اس کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے بھی ضمیر اسے ملامت کرتا اور بھی خود غرضی اسے برا بمکیختہ کرتی۔ اس سے اسی سوچ بچار میں اس روز وہ کوئی کام ول سے نہ کر سکی ۔ چنانچہ اس سے سارے ہی کام بھر سکتے یہاں تک کہ کھانا بھی اچھا نہ پکا۔ بد مزہ ہوگا۔ سارے ہی کام بھر شکتے یہاں تک کہ کھانا بھی اچھا نہ پکا۔ بد مزہ ہوگا۔ عفیرہ نے کہا = "کیا خدانخواستہ آج تمہاری طبعیت بچھ خراب ہوگئی ہے عفیرہ نے کہا = "کیا خدانخواستہ آج تمہاری طبعیت بچھ خراب ہوگئی ہے

فر مکیش = "نہیں تو کیے جانا تم نے ؟"
عفیرہ = "کھانا کچھ اچھا نہیں بکا آؤ تم چھپاتی کیوں ہو میں نے تم سے کتنی
مرتبہ کما کہ جب تمماری طبعیت خراب ہو جائے یا کام کرنے کو جی نہ چاہے تو مجھ
سے کمہ دیا کو میں خود تمام کام کروں گی ۔"
عفیرہ اکثر سارے کام خود کر لیا کرتی تھی اور پچھ نہ پچھ کام تو روزانہ ہی کرتی

عفیرہ اکثر سارے کام خود کر لیا کرتی تھی اور چھ نہ چھ کام کو روزانہ ہی حرف رہتی اے فر سکیش سے بچھ انسیت ہو گئی تھی اس کئے وہ اسے ہرونت کام میں جنا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔

عفیرہ اس کی عزت بھی کرتی تھی اس سے محبت بھی کرتی تھی اسے آرام بھی بہنچاتی تھی اسے آرام بھی بہنچاتی تھی - بہنچاتی تھی اور اس سے اپنی سیمیلیوں کی طرح گھنٹوں باتیں بھی کرتی تھی - رات کو اس نے عفیرہ کی عنائیوں' مہرانیوں اور جمدرویوں کا خیال کر کے بید طے کر لیا کہ وہ فروزان کو جواب دے دے گی ۔ عفیرہ سے غداری اور بے وفائی نہ طے کر لیا کہ وہ فروزان کو جواب دے دے گی ۔ عفیرہ سے غداری اور بے وفائی نہ

وزیر اعظم = "شہنشاہ کا خیال درست ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے جو کارنامے سے ہیں وہ بڑے ہی جیرتناک اور ہیبت زدہ کر دینے والے ہیں۔ میرے خیال میں مناسب سے ہے کہ کچھ لشکر مرد شاہجمان کی حفاظت پر چھوڑ دیا جائے اور باقی لشکر کے ساتھ شہنشاہ مردرود تشریف لے چلیں وہاں پہنچ کر خاقان اور ترکستان کے دو سرے بادشاہوں سے مدد طلب کی جائے اور جب امدادی لشکر آ جائیں تب پوری طاقت اور بورے جوش سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔"

یردجرد = "به تجویز نمایت مناسب ہے۔"

یزد جرد اور اس کے وزیر مثیر سب عیش وعشرت میں جتلا ہونے کی وجہ سے بردل ہو گئے تھے ۔ لڑائی سے گھرانے گئے تھے چنانچہ ہراکی نے وزیر اعظم کی رائے کی تائید کی ۔

چونکہ یہ خوف ہو گیا تھا کہ کیا معلوم کس وقت مسلمان آ دھمکیں اس لئے ای وقت سلمان آ دھمکیں اس لئے ای وقت سلمان آ دھمکیں اس لئے ای وقت سے دہاں سے روائلی کی تیاریاں شروع ہو گئیں ایک تو شہنشاہ کو سفر کرنا تھا۔ بہت جلدی کرنے پر بھی کئی دن لگ گئے آخر ایک روز برد معم لشکر اور حرم کے مردرود کی طرف روانہ ہو گیا۔

ای روز دوپیر کے وقت فر کیش باغیچ میں گئی فروزان اس کا انظار کر رہا تھا اس نے کما۔ "کمو فر کیش کیا سوچا؟"

فر مکیش = "میں عفیرہ کو دہوکا نہیں دے سکتی۔"

فروزان = "جانے دو - جب تم خود ہی اپنے پیروں میں کلماڑی مارو - خود ہی اپنا مستقبل تاریک کرو - خود ہی عمر بھر کڑ ہو - رشک سے جلو اور گھٹ گھٹ کر مرنا جا ہو تو کوئی تمہارے لئے کیا کر سکتا ہے ۔"

ا فرسکیش کچھ سوچنے لگی وہ شاید بیہ سوج رہی تھی کہ فروزان ٹھیک کمہ رہا ہے میں اپنا مستقبل خود تاریک کر رہی ہوں۔ اگر اس وقت چوکی تو عمر بھر کڑے جلنے اور گھٹ گھٹ کر مرنے کے سوائے اور کچھ نہ ہوگا۔

فروزال نے پھر کما = "ابھی وقت ہے بولو کیا فیصلہ کرتی ہو۔"

فر کیش = "میں اسے لاؤں گئی۔"

فروزال خوش ہو گیا اس نے کما۔ " اب تم نے ٹھیک فیصلہ کیا کب لاؤ گی تم

فر مکیش = "کل ای وقت لاؤگلی \_"

فروزاں چلا گیا فر کیش نمایت خوشما اور خوشبو دار پھول توڑنے گی اور اگوروں کے خوشے اور پھول خوشے لئے اور واپس آگئ ۔ اس نے عفیرہ کے سامنے انگور کے خوشے اور پھول پیش کئے عفیرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ انگور سے واقف نہیں بھی ۔ اس نے اس کے متعلق ایک مرتبہ صفوان سے بھی پوچھا تھا لیکن اسے جواب نہیں ملاتھا ۔ اس نے فر کیش سے بوچھا

فر مکیش نے جواب دیا = "بہ انگور ہے کیا تم نے اسے بھی نہیں کھایا ۔" عفیرہ = ر"بھی نہیں ؟"

فر مکیش ﷺ "اب کھاؤ - برا شیریں خوش ذاکقہ اور رسیلا ہے لو میں بھی کھاتی ہوں" اس نے کما۔ "واقعی کھاتی ہوں" اس نے کما۔ "واقعی برا میٹھا 'ذاکقہ دار اور رس بھرا ہے۔"

فر مکیش = "اگر کھل کو تازہ کھاؤ درخت سے توڑتے ہی تو اور بھی اچھا

كريكى يد طے كرنے سے اس كے دل كا بوجہ كچھ بلكا ہو كيا۔

صبح اس نے سب کام قرینہ سے کئے عفیرہ نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا اور اس نے کہا۔ "فر کیش دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ اواس اور پریشان ہو اگر تہیں بید زندگی پند نہیں تو میں سفارش کر کے آزادی ولا دوں۔"

فر مکیش = "بیہ بات نہیں ہے معلوم نہیں کل میری طبیعت کیوں اواس ہو گئی تھی - اب ٹھیک ہے تم میرے ساتھ بہن جیسا بر آؤ کرتی ہو ۔ میں خود بھی تم سے جدا ہونا نہیں جاہتی ۔

عفیرہ = "سنو فر مکیش اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو میں اس کا بھی انتظام کر علی ہوں ۔"

فر کیش = "ایسی بات نہیں ہے۔"

پھراس نے بنس کر کہا '' اور اگر شادی کرنی ہی چاہتی ہو تو اپنے ساتھ کرلو۔'' عفیرہ بھی بنس پڑی اس نے کہا۔ ''بے شک تم اس قابل ہو۔'' مندان نے حسین جیت امکا عفیہ نے دھیا '' تم مجھ میسے کہ کیا ہا تا تا ہے۔۔

دونول نے حسین تقد لگایا عفیرہ نے پوچھا " تم مجھی مجھی دوپہر کو کمال غائب ہو جاتی

فر كيش نے جواب ديا = " مجھے باغ ميں ہوا خورى كا برا شون تھا ہرات فخ ہونے سے پہلے دونوں دفت صبح ارر شام ضرور جاياكرتى تھى اب دوپر ميں جاكريہ شوق يوراكرليتى ہوں \_ "

عفيره = "دُكيا باغ مين پھول بھي ہيں ؟"

فر کیش = "باغول میں تو کھل ہیں ' برے خوش ذا گفتہ اور رہلے اور باغیجول میں کھول بھی ہیں۔خوشما اور خوشبودار۔"

فر کیش = "آج گئ تو لیتی آؤگئی کسی روز تم بھی چل کر سیر کرنا \_" عفیرہ = "اگر صفوان نے جازت دی تو چلوں گی \_"

یں ۔ برای رہاں ۔ برای رہاں ہے اور کیوں اجان ت دینے لگے وہ تو جاہتے ہیں کہ تم مروقت آئینہ کی طرح ان کے سامنے رہو۔"

· شرری" عفیر نے کما اور ہنس پڑی۔

نہ ڈرنا 'اسے گرفتار کروں گی یا قتل کر ڈالوں گی ۔ "

مفوان = "شاید بهاڑ بر جب وہ نظر آیا تھا تو تم نے اسے گرفتار کر لیا تھا ۔"
عفیرہ نے شوخی سے کہا " مجھے رحم آگیا تھا چھوڑ دیا۔ چلا گیا بیچارہ ۔"
صفوان = "تم نے تو اسے چھوڑ دیا لیکن وہ تہیں نہ چھوڑے گا ۔"
عفیرہ = "خیر چلو گے یا نہیں "
صفوان = "میں نہ جا سکوں گاکل سپاہی جنگی مشق کریں گے "۔
عفیرہ = "میں نہ جا سکوں گاکل سپاہی جنگی مشق کریں گے "۔
عفیرہ = "میں چلی جاؤں ۔"
صفوان = "کس کے ساتھ ۔"

عفیرہ = "فر گیش کے ساتھ -"

صفوان = "وَجُلَى جانا جَنَّى مثق قلعه كے باہر والے میدان میں ہوگ - اگر سے
زیورات پین کر اور آئج اوڑھ کر جاؤگی تو ضرور دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دوگی -"
عفیرہ = "وہی عذریوں والی بات کہی نہ -"

صفوان = "میرے خیال میں تو اس حالت میں تہیں و کھ کر سب ہی دیکھنے والے اور عذری کیا دیوانے ہو جائے گے۔"

"شریر" عفیرہ نے کہا اور جھپاک سے دو سرے کمرہ میں چلی گئی۔
دو سرے روز دوپسر کے وقت عفیرہ چرے پر نقاب ڈال کر فر کیش کے ساتھ
باہر باغیجی کی سیر کرنے روانہ ہوئی۔ اس وقت قلعہ کے سامنے والے میدان میں جنگی
مثل ہو رہی تھی۔ جب دوپسر ڈھلنے گئی تب جاماسی گھبرائے ہوئے آئے انہوں نے
صفوان سے کما "یا والی میں نے فروزان کو دیکھا ہے آپ رات کہہ رہے تھ آقا
زادی باغیجہ کی سیر کو جائیں گئ گئیں تو نہیں ابھی۔"

صفوان گیرا گئے ۔ انہوں نے کہا۔ "اسے گئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے پھر وہ باغیجہ کی طرف چلے۔ جاماسپ بھی تیز دوڑے صفوان باغیجہ میں پہنچ گئے انہوں نی فر کیش کو زمین پر پڑے روتے دیکھا۔ فر کیش نے ان کی طرف دیکھا صفوان نے کہا۔ "عفیرہ کہاں ہے" فر کیش نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا "نقاب پوش لے گئے انہیں۔" صفوان کو بڑا صدمہ ہوا انہوں نے اس سے پوچھا "کس طرف گئے ہیں وہ انہیں۔" فر کیش نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا "اس طرف۔"

معلوم ہو ، ہ

عفیرہ = "کہال ہے بیہ کھل ؟"

فر مکیش = "با غینچ میں اسکی بیل مچیل رہی ہے وہیں پھول ہیں چشمہ ہے تمایت خوش نما مقام ہے"

وں میں اور است میں میں ۔" عفیرہ = "جلول گی کسی روز باغیج میں ۔" فر سکیش = "کشا روز کیا کل ہی دوپر کو چلو ۔" عفیرہ = "کتنا رور ہے باغیجہ ۔"

عفیرہ = "فقریب ہی ہے ۔"

عفيره = "احيها مين ان سے اجازت لونگي -"

فر کیش نے پھولوں کے ہار گوندھے کانوں کے بندے بنائے اور ایک تاج بنایا ۔ سب چیزی عفیمہ کو بہنائیں ۔ تاج اس کے سرپر رکھ دیا ۔ ان پھولوں کے زیوروں اور تاج نے اس کے حسن کو جگمگا دیا اور خوشبو نے اس کے تمام پنڈے کو بسا دیا فر سکیش نے کہا ''اف کس قدر حسین معلوم ہونے گی ہو تم ۔''

وہ اس پکیر جمال کو تھینج کر آئینہ کے سامنے لے گئی عفیرہ اپی صورت دیکھ کر خود بھی جیران رہ گئی۔ انفاق سے اس وقت صفوان بھی آ گئے فر کیش وہاں سے چلی گئی۔ صفوان نے کما۔ ''اب پھولوں کی شنزادی ہرات کے حاکم کاسلام قبول ہو'۔ عفیرہ نے دلفریب نگاہیں اٹھا کر صفوان کو دیکھا اور کسی قدر مسکرا کر کما۔ ''ایک مجاہم کا سلام قبول ہوا۔''

صفوان = "د عفيره تم ميرے ضبط كا امتحان كيوں لينا جاہتى ہو -" عفيره نے تيكھى چتون سے ديكھ كركما۔ "كيسا (امتحان)"

صفوان ڈر گئے کہ کہیں عفیرہ خفا نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا۔ "تم نے آئینہ میں دیکھا ہے کہ کیا بن منی ہو۔"

عفیرہ = "سا ہے کہ قلعہ کے قریب باغیج ہیں ان میں اچھے اچھے کھول ہیں خوش نما منظر ہیں ۔ کل چلو سیر کریں ۔"

صفوان = "اور اگر وہال کوئی بن مانس ہوا تو" عفیرہ نے مسکرا کر کما۔ " بلکل

#### چو تنيسوال باب

### يورش

ا صفت مرد شاہجمان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے چند جاسوس برد جرد اور اس کے لئے بھی شمنشاہ مرد اس کے لئے بھیج تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عجمی شمنشاہ مرد شاہجوان پر ان کا مقابلہ کریگا اس لئے انہیں بھین تھا کہ اسی مقام پر لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔

کین ایک روز جاسوس ان کے پاس آئے۔ اور یہ خبرلائے کہ برد جرو مرو روو بھاگ گیا اور مرد شانجمان پر دس ہزار لفکر چھوڑ گیا ہے۔ انہیں اس بات کا بردا افسوس ہوا کہ اس سے مقابلہ کی نوبت نہ آئی انہوں نے اپنے لفکر کی رفتار تیز کر دی اور ایک روز قلعہ مرد شانجمان کے سامنے پہنچ گئے۔

عبی پہلے ہی قلعہ بند ہو گئے سے قلعہ کافی کشادہ اور مضبوط تھا۔ احدیث نے اس کے سامنے قلعہ سے کچھ فاصلہ پر قیام کیا دو سرے روز وہ چند افسروں کو ساتھ لے کر چلے اور قلعہ کے گرد گشت کرنے لگے وہ دیکھنا چاہتے سے کہ کیا کسی طرف سے حملہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے قلعہ کی نصیل بڑی اور پی تھی اس پر عجمی سپائی جملہ کرنے سے اس قلعہ کے دو دروازے مشرن اور مغرب کی طرف سے دونوں دروازے بڑے اور شاندار سے۔ دونوں دروازدں پر بڑے بڑے نقارے لگے ہوئے سے حملہ کریں تو نقارے بھا ہوئے سے حملہ کریں تو نقارے بھا کہ حملہ شروع ہوگیا۔

ا حنی اور ان کے ساتھیوں نے قلع کے چاروں طرف گشت لگایا ہر طرف نصیل کو اچھی طرح دیکھا لیکن کسی طرف بھی کوئی ایسا موقع نظرنہ آیا۔ جس سے حملہ کرنے میں آسانی ہو۔

انہوں نے فعیل پر اس کثرت سے سابی اور عام لوگ دیکھے کہ انہیں خیال ہوا کہ شاید عجی محاصرہ سے نگ آ جائیں۔ ان کے پاس رسد ختم ہو جائے یا آومیوں کی کثرت سے قلعہ کے اندر رہنا دشوار ہو جائے اور صلح کرلیں۔ اس لئے انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا چونکہ مسلمان غیر ممالک میں شے ان کا اپنا ملک وہاں سے بہت دور تھا اس لئے وہاں سے رسد نہیں آ سمتی تھی جس ملک میں شے وہیں سے رسد کا انتظام کرتے سے اکثر تو ایسا ہو تا تھا کہ عجمی بقان نفع حاصل کرنے کے لئے خود ہی لشکر گاہ میں غلہ اور دو سری چیزیں لے آئے شے اور انہیں فروخت کر کے خاطر خواہ فاکدہ اشاتے شے ۔ لیکن جمی بھی ایسا بھی ہو تا تھا کہ عجمی بقال غلہ نہ لاتے شے اور ملمانوں کو خود انظام کرنا پر تا تھا۔

جو علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا تھا۔ وہاں سے غلمہ قیم کیا جا تا تھا اور جس علاقہ پر مسلمان حملہ آور ہوتے تھے اس کی بستیوں پر آخت کر کے جرا غلم لے لیتے تھے۔

اب بھی مسلمانوں کو غلہ کی ضرورت ہوئی چنانچہ احدث نے سوسو مسلمانوں کے تین چار دستے رسد لانے کے لئے بیج ۔ بید دستے شام کے وقت واپس آئے ۔ ان کے ساتھ غلہ سے بھرے ہوئے اونٹ اور نچر اور بھیڑوں بریوں کے گلے تھے رسد کے آئے سے مسلمانوں کو اطمینان ہوگیا۔

قلعہ کے محاصرہ کو بارہ روز گزر گئے قلعہ والوں کی طرف سے کسی بے مبری کا اظہار نہیں ہوا تھا نہ انہوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی جرات کی نہ محاصرہ سے تک آکر کوئی پیغام بھیجا۔

ا حنعت کو خوف تھا کہ اگر اس مہم کو زیادہ عرصہ لگا تو امیرالمومنین حضرت عمر فاروق وئم خفا ہو جائیں گے اور ان کا عماب نازل ہو گا۔ اس لئے انہوں نے ایک روز تمام لشکر میں بید اعلان کرا دیا کہ کل حملہ ہو گا۔

ملمان جہاد کو اس قدر محبوب رکھتے تھے کہ جب انہیں چند روز بغیر لڑائی کے بغیر گذارنے پڑتے تھے تو بڑا شاق گذر آتھا۔ چنانچہ جتنا عرصہ وہ محاصرہ کے لئے رہے۔ انہیں ناگوار ہی گذر آپارہا۔ اب حملہ کی خبر سن کر سب میں آڈگی آگئی۔ سب خوش

ہو کر تیاری کرنے گئے رات بھر ہتھیار میثل کرتے رہے۔

دوسرے روز منے کی نماز کے بعد افر جلد جلد مسلح ہو کر ساہیوں کے پاس پہنچ اور انہیں صف بستہ کرنے گئے ۔ تھوڑی ہی دیر میں اصف بھی معہ رسالہ کے آئے اور انہیں صف بستہ کرنے گئے ۔ تھوڑی ہی دیر میں اصف بھی معہ رسالہ کے شخ احتیار تھے اور بروش کا اشارہ کیا ہراول کے افسر حارث بن نعمان تھے ۔ نمایت ہوشیار تجربہ کار اور پروش مجاہد تھے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر برھے ان کے ہمراہ والوں نے برے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بری شان کے ساتھ چلے ہراول کے والوں نے برے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بری شان کے ساتھ چلے ہراول کے والے انفری اور لعنی بن عامر التمہی اپ وستے لے کر والنہ ہوئے تھے تاکہ اگر والے سے تیر بازی یا سنگ اندازی ہونے گئے تو یہ دستے تیروں کی قلعہ کی نصیل کے اور جب تیر بازی یا سنگ اندازی ہونے گئے تو یہ دستے تیروں کی باڑھ مار کر انہیں منتشر کرنے کی کوشش کریں ۔ ہراول کے بردھتے ہی دو سرے دستے باڑھ مار کر انہیں منتشر کرنے کی کوشش کریں ۔ ہراول کے بردھتے ہی دو سرے دستے ان کے پیچھے چلے اور جب آدہا لشکر بڑھ گیا تب اصف اپنے رسالہ کے ساتھ چلے ۔ ان کے پیچھے باتی لشکر روانہ ہوا ۔

جب ہراول قلعہ کے قریب پہنچ گیا تو و نعتہ نقاروں پر چوپ پڑی ۔ ان کی ہستاک آواز نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں نے قلعہ پر حملہ کر دیا ہے نقاروں کی آواز کے ساتھ ہی عجمی سیاہیوں نے اس قدر شور کیا کہ تمام قلعہ اور قلعہ کے سامنے ،لا میدان گونجنے لگا۔

مسلمان خاموثی کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ جب وہ چند قدم اور بڑھے تو ایرانی پاہیوں نے منجیقوں میں نوکدار پھروں کے شکڑے رکھ کر بڑی قوت اور پھرتی سے چھیئے شروع کئے۔ جمیوں کے شرکرنے سے ہی مسلمان سمجھ گئے تھے کہ وہ تیریا پھر پھینیں گے اس لئے وہ ہو شیار ہو گئے تھے ۔ انہوں نے ڈھالوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھیا لیا تھا۔

لیکن پھراس زور سے آکر پڑے کہ بعض مجاہدین کے ہاتھوں سے وُھالیں چھٹ کر گر سکیں بعض پھروں سے مجروح ہوئے گر معمولی زخم آئے۔

جول ہی جمیوں نے پہلا حملہ کیا۔ ہراول کے دونوں بازوؤں کے دستوں نے ہروں کی باڑھ ماری عربوں کے تیر ملکے اور چھوٹے ہوتے تھے۔ مگر مسلمانوں نے اس

زور سے چلائے کہ بچھ تیر تو فصیل کے کنگوروں میں الجھ کر رہ گئے اور بچھ فصیل کے اوپر پہنچ کر سپنچ کر سپنچ کر سپنچ کر سپنچ کر سپنچ کر سپنچ کی پیٹے جن لوگوں کے تیر گئے ان میں سے گئی بیچھے کی طرف الث کر جا پڑے ۔ کئی ہائے آنکھ کمہ کر آگے کی طرف گرے اور تڑھنے گئے ۔

اس عرصہ میں جمیوں نے دوبارہ کلوں سے پھر پھینے ۔ اس مرتبہ مسلمانوں نے بیٹھ کر ڈھالوں پر پھروں کو روکا ۔ اس تدبیر سے کوئی مسلمان زخمی نہیں ہوا ۔ بازوں والے دستوں نے تیروں کی دو سری باڑھ ماری ان تیروں سے بھی عجمی سپاہیوں کو کافی نقصان کو کافی نقصان بہنچا عجمی افسر دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے تیر سپاہیوں کو کافی نقصان بہنچا رہے ہیں اور ان کے پھروں سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے ۔ اس سے انہیں بڑا غصہ آ رہا تھا ۔ انہوں نے تیر اندازوں کی طرف اثبارہ کیا ۔ انہوں نے جلدی جلدی جلدی کمانیں سبخالیں اور ترکشوں میں سے تیر نکال کر ان میں رکھے ابھی وہ جلدی جلدی کمانیں سبخالیں اور ترکشوں میں سے تیر نکال کر ان میں رکھے ابھی وہ تیراندازوں کو مجروح کر دیا اس سے ان میں اہتری پھیل گئی ۔ وہ ایک ساتھ سب کے تیراندازوں کو مجروح کر دیا اس سے ان میں اہتری پھیل گئی ۔ وہ ایک ساتھ سب کے سب تیر نہ چلا سکے بہت تھوڑے تیران کی کمانوں سے نکلے چونکہ تیر عجلت اور خوف سب تیر نہ چلا سکے بہت تھوڑے تیران کی کمانوں سے نکلے چونکہ تیر عجلت اور خوف میں عبلائے گئے تھے اس لئے وہ ہوا کو نہ چیر سکے مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے راستہ ہی میں عبلائے گئے تھے اس لئے وہ ہوا کو نہ چیر سکے مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے راستہ ہی

جمی افروں نے ساہیوں کو لاکارا انہیں جوش دلایا اور پھرتی سے تیر چلانے کی ہدایت کی عجمی افروں نے ساہیوں کو لاکارا انہیں جوش دلایا اور پھرتی سے تیر چلانے ک ہدایت کی عجمیوں نے جلدی جلدی تیر کمانوں میں جوڑے لیکن قبل اس کے کہ وہ تیر چلائیں 'مسلمانوں کے تیروں نے پھر انہیں میندہ ڈالا۔ اب وہ وحشت زدہ ہو گئے تیر چلانا بھول گئے۔ مسلمانوں کو موقع مل گیا وہ ابھی تک بیٹھے تھے اب ایک دم وہ اٹھے اور تیزی سے قلعہ کی طرف جھیئے۔ ساہیوں نے انہیں دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا۔ گر وہ انہیں روکنے کا حوصلہ نہ کر سکے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جراول کے امدادی دستے وہ انہیں روکنے کا حوصلہ نہ کر سکے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جراول کے امدادی دستے بھی ان کے مدد کے لئے تیزی سے آ رہے ہیں افروں نے پھر انہیں جوش دلایا۔ باہر نکل کر فصیل کے نیچ پنچ گئے تھے مجمی یہ کیفیت و کھ کر گھرا گئے۔

#### بتنيسوان بإب

## مرد شاہ جہان کی فتح

عجمیوں نے یہ چاہا کہ جو مسلمان نصیل کے نیچے آگئے ہیں۔ ان پر اور سے بھاری پھر لڑھکا دیں کیکن ہے بات اس لئے ناممکن ہو گئی کہ جس جُبہ ہراول نے بیٹھ کر وونوں بازوؤں پر دور دراز وستے آ گئے تھے یہ دیتے کمانوں میں تیم جوڑے کھڑے تھے۔ مجمی نصیل کے کنارے پر آکر 'جھک کر' ان مسلمانوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھےجو نصیل کے نیچے بہنچ گئے تھے اور رہمی کمندیں پھینک کر انہیں کنگوروں میں الجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔

جو ملمان فسیل کے نیچ بہنچ گئے تھے انہوں نے کئی کمندیں پھینک کر كنگورول ميں الجھا وى تھيں كئى مجابدين وانتوں ميں تلواريں لے كر كمند ير چڑھنے لگے - مسلمانوں نے انہیں چڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان مسلمانوں نے جو قلعہ سے فاصلہ پر کھڑے تھے اس خیال ہے تیر اندازی بند کر دی کہ کمیں ان تیروں ہے ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچ جائے جو نصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔

عجمی برابر تیر برسا رہے تھے ان میں مسلمان مجروح ہو رہے تھے انہیں غصہ تو بت آرہا تھا گر مجبور تھے ان کے حربوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔

جب چند مسلمان گنگوروں کے قریب پہنچ گئے تو قلعہ سے فاصلہ والے مسلمانوں نے مل کر نہایت شور کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ۔ اس نعرہ کو سکر عجمی اس فکر میں یر گئے کہ مسلمان اب کیا کریں گے وہ غور سے سامنے والے مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگے ۔ انہوں نے بھی تیر اور پھر برسانے بند کر دیئے ۔

جو مسلمان اویر چڑھ رہے تھے انہیں موقعہ مل گیا۔ انہوں نے جلدی سے کنگوروں پر

پیر رکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور جتن لگا کر نصیل پر جا پنیچے انہیں دیکھ کر عجمی سہم گئے مسلمانوں نے تلواریں سونت کر عجمیوں پر حملہ کر دیا اور پہلے حملہ میں کئی ساہیوں

عجمیوں نے بھی تلواریں تھینچ لیں اور مسلمانوں پر جوابی حملہ کرنے گئے۔ اس طرح فصیل پر جنگ کی اہتدا ہو گئی۔

مسلمان جلدی جلدی کمندوں کے ذریعہ سے فصیل پر پہنچنے لگے فصیل پر پہنچتے ہی ۔ تلواریں اہرا اہرا کر عجمیوں پر اس زور سے حملہ کرتے کہ انہیں پیچھے مٹنے پر مجبور

لیکن فصیل پر عجمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ بڑے جوش سے بڑھ بڑھ کر ملمانوں ہر حملے کر رہے تھے۔ تبھی تھی کسی مسلمان کو زخمی بھی کر دیتے تھے مسلمان جوش و طیش سے بل کھا کر بڑی سختی سے حملہ کرتے تھے وہ چار عجمیوں کو مار ڈالتے دو جار کو زخمی کر دیتے ۔

عجمیوں کی تعداد نصیل پر اتنی زیادہ تھی ۔ اگر وہ ذرا بھی دابئی ہے کام لیتے تو جو مسلمان فصیل پر آ گئے تھے انہیں نرغہ میں لے کر ایک دستہ فصیل کے کنارہ پر حملہ جما دیتے اور یہ دستہ فصیل پر مسلمانوں کی آمد کو روک دیتا ۔ لیکن جنگ کے وقت ا جھے اچھے تجربہ کار سیہ سالار بھی بھول جاتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ فتح کی بجائے ہزیمت اٹھاتے ہیں۔

عجمی افسروں اور سیہ سالار کو اس بات کا خیال نہیں ہوا مسلمانوں کی آمد برابر جاری رہی یہاں تک کہ ہراول کا تمام دستہ فصیل پر پہنچ گیا اور اب ہراول کے امدادی رستے اور چڑھنے گئے ۔ جو مسلمان قلعہ سے فاصلہ پر رک گئے تھے جب انہول نے دیکھا کہ مجمیوں کی تیر اندازی اور پھروں کی بارش بند ہو گئی تو وہ قلعہ کی طرف جھیٹے۔ ان کے برہنے سے تمام اسلامی اشکر سلاب کی طرح لہیں لیتا ہوا برہنے لگا۔

ہراول نے فصیل پر پہنچ کر بوی پھرتی سے صلے کر کے تیزی سے عجمی سیاہیوں کا صفایا شروع کر دیا ۔ ان کی بے پناہ تلواریں سروتن کے فیطے کرنے لگیں خون کی بارش ہونے لگی۔

عجمی بھی پر زور حملے کر کے مسلمانوں کو قتل و زخمی کرنے لگے۔ اس سے جنگ کا زور بڑھ گیا فریقین جوش میں آکر ایک دوسرے سے تھم گھا ہو گئے تلواریں بڑی پھرتی سے چلئے لگیں۔ سرکٹ کٹ کر اچھلنے اور دھڑوں پر دھڑ گرنے لگے خون فسیل پر اس کثرت سے بہنے لگا کہ پھسلن ہو گئی سرفروش تھیلنے لگے جو کوئی بھی بھسل جا تا تھا اس پر کسی نہ کسی کی تلواریں پڑتیں اور اسے اٹھنا نصیب نہ ہوتا وہ قتل ہو جا تا تھا یا زخمی ہو کر تزینے لگتا تھا۔

برادل کے اضربارہ بن نعمان بابلی بھی فسیل پر پہنچ گئے۔ وہ چند آدمیوں کے ساتھ اب تک وردازہ توڑنے کی کوشش کرتے رہے تھے ایکن ، روازہ اس قدر مشبوط تھا کہ اس نے جنبش بھی نہیں کی مجبور ہو کر وہ بھی فسیل پر چڑھ آئے اور انہوں نے آتے ہی اس زور سے حملہ کیا کہ جو مجبی بھی ان کی تلوار کی زد میں آگیا آسے قبل کر ڈالا ۔ ان کی تلوار موت کا فرشنہ بن گئی ۔ جسے چھو بھی گئی وہی موت کی گود میں جا پڑا جس پر انہوں نے حملہ کیا اسے بغیر قبل کئے نہ جھو اُزا انہوں نے اس پھرتی سے حملہ کرنے شروع کئے جیسے وہی تمام جمیوں کو مار ڈالنا چاہتے ہوں بہ مسلمانوں نے اپنے افسر کو اس شان سے لڑتے دیکھا تو انہیں بڑا جوش آیا ۔ انہوں نے بڑے زوز سے حملہ کیا ۔ ان کا یہ حملہ بہت سخت ہوا جمیوں کو اس طرح کات ڈالا جس طرح کسان جنس کافیا ہے لاشوں پر لاشیں گرا ویں ۔ خون پانی کی طرح بنے لگا ۔

جب عجمی زیادہ مارے گئے تو وہ بہا ہو کر قلعہ کے صحن میں اتر گئے۔ مسلمان بھی انہیں مارتے کا منے ان کے پیچھے ہی پنچے ' او انہوں نے صحن میں ہی جنگ شروع کر دی ۔ عجمی بھی ڈٹ گئے 'گھسان کی جنگ شروع ہو گئی ۔ صحن میں بھی لاشیں گرنے اور خون بنے لگا۔

کھ مسلمان عجمیوں کو مارتے کا نتے دروازہ کی طرف کئے آگرچہ عجمی قدم قدم پر ان سے الجھے لیکن وہ دروازہ پر پہنچ ہی گئے اور انہوں نے دروزاہ کھول دیا ۔

اسلامی نشکر کا سیلاب امنڈا چلا آ رہا تھا جو نئی دروازہ کھلا مسلمان ووڑ کر قلعہ میں واخل ہو گئے اور انہوں نے اس سختی سے مارکاٹ کی کہ دم کے دم میں جمیوں کی لاشوں سے صحن کو بھر دیا مجمیوں پر ہیبت طاری ہو گئی ۔ انہوں نے گھبرا کر ہتھیار

پھینک دے مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قلعہ کے باشندوں پر عجیب فتم کی سراسیکی اور بدحوای طاری ہو گئی۔ مردول کے چرے زرد اور عورتول کے چرے یزمردہ ہو گئے۔

مرد شاہجمان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عام شریوں نے جزید کی پیش کش کی۔
ا حنت معد تمام اشکر کے باہر مقیم ہوئے۔ شہیدیوں کو جمع کر کے جنازہ کی نماز پڑھی ایک دستہ نے مال تخیمت اکٹھا کیا۔ مرد شاہجمان سے کافی دولت ہاتھ آئی جو آدمی رہم پئی کی گئی۔

و سرے روز سے جزید کی وصولی شروع کی گئی مرد شاہ جمان کے باشندوں کو خوف تھا کہ ان پر تختی کی جائے گا اور ان کا سب کھی اوٹ کر اندیں مفلس بنا دیا جائے گا ۔ ان کی عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کا سب کھی اوٹ کر انہیں مفلس بنا دیا جائے گا ۔ لیکن ایبا نہیں ہوا ۔ مسلمانوں نے نہ کسی کو گوٹا بلکہ نمایت نری کا بر آؤ کیا ۔ ان کے کو گرفتار کیا اور نہ کسی پر سختی کی نہ کسی کو لوٹا بلکہ نمایت نری کا بر آؤ کیا ۔ ان کے اس سلوک سے مجمی بہت خوش ہوئے ۔ ان کے سوداگروں نے اسلامی لشکر میں بازار اس سلوک سے مجمی بہت خوش ہوئے ۔ ان کے سوداگروں نے اسلامی لشکر میں بازار گوایا ۔ ہر جنس وہاں بہنچا دی مسلمانوں نے خرید شروع کر دی ۔

عجمی سوداگروں کو اس خرید و فروخت سے برا نفع ہوا۔ اصف بن قیس نے کئی روز مرد شاہ جمان میں قیام کیا جب جزیہ وصول ہو گیا اور شہر کے مضافات میں امن ہو گیا تو انہوں نے کوچ کا اعلان کر دیا کوچ کرنے سے پہلے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ میں کافی حصہ میں کافی دولت آئی۔

دولت آئی۔

ا حنون فی حارثہ کو مرد شاہجمان پر عامل مقرر کیا اور وہاں سے معہ تمام لشکر کے مرد رود کی طرف کوچ کر دیا ۔

چھتیہواں باب

ناكامي

صفوان گھوڑا دوڑا کر چلے گئے تھوڑی ہی دیر بعد جاماسی بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے اس انہوں نے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے اس کے پاس پہنچ کر دریافت کیا۔ "آٹا زادی کماں گئی ؟ "

فر مكيش نے جواب ديا = "اے نقاب بوش اٹھا كر لے گئے۔"

مفوان = ''کون تھے وہ ؟'' . سم :

فر مکیش = مومیں نہیں جانتی ۔"

جاماس = "بین ناممکن ہے تم ضرور جانی ہو۔ ان میں فروزان بھی تھا۔" جاماس نے گھورتی ہوئی نگاہول سے اسے دیکھا۔ فر سکیش کچھ شرمندہ ہو گئی اس کی آنکھوں نے اعتراف جرم کرلیا۔ وہ فورا ہی کوئی جواب نہ وے سکی جاماس نے سوال کیا۔ "کب ملی تھیں تم فروزان ہے۔"

فر مکیش کو خیال ہوا کہ جاماسپ اس کی اور فروزان کی ملاقات سے واقف ہے اس نے جواب دیا "میں نے اسے کل دیکھا تھا۔"

جاماسپ = "ای کے کہنے سے تم آقا زادی کو ترغیب دیکر یمال لائی تھی

فر كيش خوب جانتي تقى كه اگر اس نے اقرار كرليا تو شايد وہ اس پاداش ميں قل كر ذالى جائے يا قل نه كى گئ تو صفوان اس سے نفرت كرنے لكيں گے اور اس كا خواب پورا نه ہو سكے گا جس كے لئے اس نے عذرہ كو فرو ذان كے حواله كيا ہے اس لئے اس نے كما " يہ بالكل غلط ہے اس نے مجھ سے يہ نہيں كما تھا ۔ نه اس كى ترغيب پر عفيرہ كو يمال لائى تقى ۔ "

جاماب = "پھر کیوں لائی تھیں تم انہیں ؟"

فر گیش = "انہیں پھولوں سے بڑی رغبت تھی ۔ ایک روز میں ان کے لئے پھول لے گئی تھی ۔ پھول انہیں پند آئے ۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں انہیں کی روز باغیج کی سیر کرا لاؤں میں آمادہ ہو گئی اور آج انہیں یمال لائی ہمیں آئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ نقاب ہوش آئے انہیں اٹھا لیا میں ان کی مدد کرنے جھٹی انہوں نے مجھے بڑی بے رحمی سے دھکا دیا اور انہیں لے کر چلے گئے ۔"

جامایی = "کتنے لوگ تھے وہ ؟"

فر عکیش = "آخھ وس آدی ہو نگے -"

جاماس = "كيا آقا زادى نے اپنى رہائى كى لئے جدوجمد نہيں كى ؟" فر كيش = "بهت زيادہ كى - ليكن وہ بے بس كر دى گئى تھيں -" جاماس كچھ سوچنے لگے انہوں نے كہا" والى كهاں گئے ہيں ؟" فر كيش = "نقاب بوشوں كے تعاقب ميں گئے ہيں -

فر سکیش جلدی سے لوئی اور بھاگ کر پریڈ کے میدان میں پہنچی ۔ ابھی تک لوگ فوجی مثق کر رہے تھے اس نے ایک افسر کو بتایا کہ عفیرہ کو نقاب پوش اٹھا کر لے گئے ہیں ۔ فوراَ عامر کو بتایا گیا ۔ وہ فر سکیش سے مخاطب ہوئے۔

عامر = ''کون لوگ ہو سکتے ہیں وہ ؟''

فر مکیش = "میں نہیں جانتی -"

عامر= "جاماسي كمال ہے؟"

فر مکیش = "وہ باغیچ میں آئے تھے مجھ سے واقعات پوچھ کر چلے گئے -" عامر نے ایسے جیسے وہ خود سے باتیں کر رہے ہوں کہا" جاماسپ نے تو سازش نہیں

فر مکیش کی آکھیں جیکنے لگیں۔ عامرے اس خیال نے اس کے دماغ میں ایک نیا خیال پدا کر دیا۔ اس نے کما "میں انہیں انہیں سمجھتی۔"

سوالات كرتے وقت جو اس كى كيفيت ہو گئى تھى ۔ وہ بھى ظاہركى ۔ عامرنے كها " ہم كسى پر شبہ نہيں كر كتے ۔ خدا بهتر جانتا ہے ۔"

صفوان نے کما = "میں عفیرہ کی تلاش میں صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔"

عام = "ميرى طرف سے اجازت ہے ۔ اگر ميں اچھا ہو تا تو تمہارے ساتھ ہو تا ۔"

جاماسپ = مجھے بھی اجازت دیجئے ۔ میں ان کی رہنمائی کروں گا۔ عامر نے صفوان کی طرف دیکھا 'صفوان نے کہا مجھے ان پر بھروسہ ہے ان کے ساتھ مہمنے انشاء اللہ الماد طے گی "۔

عامر= "لے جاؤ ۔"

ان دونوں نے رات کو تیاری کی اور صبح کی نماز پڑھتے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ فر سکیش = "وہ شاید نقاب بوشوں کے تعاقب میں گئے ہیں ۔" عامر = "کیا وہ تنما گئے ہیں ؟" فر سکیش = "میں نے انہیں تنما ہی گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے دیکھا ہے ۔"

عام = "بی بہت برا ہوا وہ میری زندگی کا سارا تھی جو کوئی بھی اس سازش میں شریک ہے میں اسے ہرگز معاف نہ کروں گا۔"

انہوں نے کہا۔ ان للہ وان الیہ راجعون (جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹے لگا ہے ) اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی پرورد گار میں تیرا ناچیز بندہ ہوں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بچی کی حفاظت کر اسے وشمنوں کے شرسے بچا اور مجھے اس سے ملا دے ۔۔۔۔۔ اسے لے جانے والوں اور اس کے متعلق سازش کرنیوالوں تک مجھے بہنچا دے۔ تجھ میں سب پچھ قدرت ہے۔ مجھے ہمت دے کہ میں اس صدمہ کو برداشت کروں ۔ یہ مصیبت بردی زبردست ہے مجھے توفیق دے کہ میں شکوہ زبان پر نہ لاؤں ۔

انہوں نے ای وقت چند فوجی افروں کو بلایا ۔ انہیں تمام واقعہ سا کر ہدایت کی کہ وہ عفیرہ کے تعاقب میں مفوان کی مدد کے لئے فورا روانہ ہو جائیں ۔

کی افر پچاس پچاس چاہوں کے دستے کیر متفرق رستوں پر دوڑ گئے عامر کو اس قدر صدمہ ہوا کہ ان کے چرہ پر غم کی علامتیں نمودار ہو گئیں ۔ ان سے کھڑا نہ رہا جا سکا ۔ وہ بیٹھ گئے اور جو لوگ تعاقب میں گئے سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے سلگے ۔ وقت گزر تا رہا یماں تک کہ شام ہو گئی ۔ دن چھپنے سے پچھ پہلے سے دستے واپس آنے شروع ہوئے سب ناکام واپس آ رہے سے صفوان اور جاماسپ بھی آ گئے ان کے چرے زرد پڑے ہوئے سے ۔ دونوں کو عفیرہ کی گم شدگی کا بڑا بھاری صدمہ ہوا تھا ان لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر صفوان نے اپنی جدوجمد کی مرگزشت سائی ۔ اس وقت جاماسپ آ گئے ۔ انہوں نے کہا «میں نے فر مگیش کی مرگزشت سائی ۔ اس وقت جاماسپ آ گئے ۔ انہوں نے کہا «میں نے فر مگیش کی جام شرک ہوئی تھی بیان کی جام سے وہ ضرور سازش میں شریک ہے ۔ "

#### سيتنيسون بإب

### امدادي خطوط

یزد جرد مردرود میں پہنچ گیا تھا۔ مرد رود کا شہر الگ تھا اور قلعہ الگ ، شہر کے گرد بھی شہر پناہ کی دیوار تھی اور اس کے چاروں طرف عالیثان دروازے تھے فصیل قلعہ کی نمایت مضبوط و متحکم تھی اور اتنی اونجی تھی کہ اس پر رسائی مشکل تھی۔ قلعہ کی نمایت مضبوط تھا اور ہر قلعہ کے بھی چار دردازے تھے ، ہر دروازہ شہر سے اونچا ، وسیع اور مضبوط تھا اور ہر دروازہ کے دونوں طرف دو برج تھے برج دروازہ کے آگے بڑھے ہوئے تھے ان برجوں سے دروازے محفوظ تھے۔

مردرود کا قلعہ وسیح بھی تھا اور مضبوط بھی شراور قلعہ کا ایک میل کا فاصلہ تھا ۔ اس درمیانی فاصلہ میں شرکے قریب چند باغات تھے اور باتی میدان بھیلا ہوا تھا۔ باتی تینوں طرف بھی بوے کشادہ میدان تھے۔

مردرود کا قلعہ ایک پہاڑی فیکری پر واقع تھا اس لئے بہت اونچا تھا۔ اگر وہ بہاڑوں سے گھرا ہوا نہ ہو تا تو بہت دو سر سے نظر آتا۔ اس سے کچھ فاصلہ سے بہاڑ کا سلملہ شروع ہو گیا تھا۔

یزد جرد قلعہ میں مقیم ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسنے مردردد کے خزانہ کا جائزہ لیا۔
اس میں کافی دولت تھی۔ اس نے ساری دولت پر قبضہ کرلیا۔ مرد رود کے حاکم کو یہ
بات ناگوار گذری لیکن وہ مجمی شہنشاہ کا محکوم تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ
یزد جرد بڑا غصہ در آدمی ہے اگر اس نے ذرا بھی چوں کی تو وہ اسے مروا ڈالے گا۔
اس لئے دم نہ مار کا خاموش ہوگیا۔

اس نے مردرود کے خزانہ سے بڑی دولت حاصل کی ۔ اس دولت کا کچھ حصہ

اس نے نئی فوج کے جمع کرنے میں خرچ کرنا شروع کیا۔ اس نے مردردد سے بلخ تک نقیب بھیجے۔ انہیں ہدایت کی کہ دہ مسلمانوں کی برائیاں بتایا کریں ان کے مظالم کی فرضی واستانیں لوگوں کو سنائیں اور یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے مقدس آگ کی بڑی برخی واستانیں لوگوں کو سنائیں اور یہ بتائیں کہ ول کی آگ بجھا دی اور آتش کدوں کو بے حرمتی کی ہے سینکٹوں برس نے آتش کدوں کی آگ بجھا دی اور آتش کدوں کو منہدم کر والا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے کسی جگہ کے بھی آتش کدہ کو نہ گرایا تھا۔ نہ کسی آتش کدہ کی آگ بجھائی تھی۔

یہ جھوٹی تبلیغ اس لئے کی گئ تاکہ آتش پرستوں میں مسلمانوں کے خلاف ہوش و خروش کا طوفان امنڈ آئے اور وہ بھاری تعداد میں اس کی مدد کے لئے دو ڑیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں ۔

تمام ایران میں آتش پرسی ہوتی تھی ۔ لوگ آگ کو بڑی شدومہ سے پوجتے تھے آتش کدول کی آگ بجھنے نہیں باتی تھی جو آتش کدہ جتنی مدت سے قائم تھا اتنی ہی مدت سے اس میں آگ روشن تھی ۔ بعض آتش کدے سینکٹوں برس کے تقمیر کئے ہوئے تھے ۔ سینکٹوں برس سے ہی ان میں آگ روشن چلی آتی تھی ۔

یزد جرد بھی مداین کے مشہور آتش کدہ کی آگ اپنے ساتھ لئے پھر ہا تھا جب اسے عیش و عشرت سے فرصت ملتی اس پر مسلمانوں کا خوف غالب ہو آتو وہ اور اس کے سب انھی آگ کو سجدہ کرتے اور دعائیں مانگئے کہ مقدس آگ مسلمانوں کو جلا کر جسم کر دے ۔ لیکن آگ ہیں سننے 'سجھنے اور دیکھنے کی قوت نہیں تھی ۔ کاش وہ اس خدا کو پوچتے جس نے آگ کو پیدا کیا تھا ۔ اگر وہ اس خدا کی پرستش کرتے تو ان کی فدا کو پوچتے جس نے آگ کو پیدا کیا تھا ۔ اگر وہ اس خدا کی پرستش کرتے تو ان کی دہ زبروست سملنت جس کی ہیبت دنیا بھر پر چھائی ہوئی تھی بادیہ نشین عربوں کے اتھوں تاہ نہ ہو جاتی ۔

خدانے ایرانیوں کو دولت دی 'عظمت دی ' سططنت دی اس لئے کہ وہ اے بہانیں ۔ اس کے سامنے جھکیں ۔ اس کی عبادت کریں ۔ لیکن انہوں نے ناسمجی ہے آگ کی پرستش شروع کر دی ۔ خدا ان سے خفا ہو گیا ۔ اس نے ان سے ان تمام خدتیں ایک ایک کر کے واپس لے لس ۔ فی پردجرد کے پاس مردردد سے بلخ تک کے آدمی بھرتی ہونے کے لئے آ

اور پچاس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ پر وہ دو دو دو لاکھ لشکر بھیج چکا تھا اور یہ عظیم الشان لشکر ہز ممیں اٹھا اٹھا کر بھاگ آئے سے ۔ وہ سمجھتا تھا کہ پچاس ہزار لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کافی نہیں ہے وہ پہانا تھا کہ آگر اس کے پاس دو تین لاکھ سابہ جمع ہو جائے تو آخری طور پر قسمت ہزائی کرے۔ مسلمانوں سے کمر لے۔

لیکن اتا بھاری لشکر جمع کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایران کے زیادہ حصہ پر مسلمانوں کا تبعہ ہو گئ تھی دہال مسلمانوں کا تبعہ ہو چکا تھا اور جس حصہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی دہال کے عوام گور نمنٹ اسلامیہ کے نرم قوانین اور مسلمانوں کے حسن سلوک کے ہوا خواہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ برد جرد پھرواپس آ جائے اور اس کی جابرانہ حکومت میں انہیں رہنا بڑے۔

خراسان کا کچھ حصد مرد جرد کے پاس باقی رہ الیا تھا۔ اس حصہ سے دو ڈھائی لاکھ کا نشکر التی ہو جانا قطعی ناممکن تھا۔ اس نے اور اس کے مشیروں نے بری کوشش سے پچاس ہزار سیاہ بھرتی کرلی تھی۔ اب اس سے زیادہ ممکن نہیں تھی۔

چنانچہ برد جرد کو اس کے مصاحبوں اور مشیروں نے مشورہ دیا کہ وہ ترکستان کے باوشاہ خا قان سے اور ترکستان کے دوسرے باوشاہوں سے مدد طلب کرے -

چو تکه مزید لشکر بھرتی ہونے کی امید باتی نہیں رہی تھی۔ اس لئے ای مشورہ پر عمل کرنا مناسب سمجھا گیا اور یزوجرد ' عجمی شمنشاہ جس کی سطنت کی ہیب چین اور ترکتان تک پھیلی ہوئی تھی ' اور وہ ان بادشاہوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر مجھی خاطر میں نہ لا آ تھا۔ ان سے مدد کی درخواست کرنے پر تیار ہو گیا۔

چنانچہ ظاقان کو سب سے پہلے امداد نامہ لکھا گیا۔ اس عربضہ میں برد جرد نے خاقان کو لکھا کہ عرب کے بھوکے نظے لوگ ایک نیا ندہب (نئے ندہب سے مراد دین اسلام تھی) لیکر اپنے ملک عرب سے نظے ہیں۔ وہ ان دیجھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اسلام تھی) لیکر اپنے ملک عرب سے نظے ہیں۔ وہ ان دیجھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اپنے ندہب کو اچھا اور دو سرے نداہب کو برا بتاتے ہیں جو ان کے ندہب کو اختیار کر لین ہے اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور جو ان کا ندہب اختیار نہیں کرتا اسے یا تو مار ڈالتے ہیں یا اس پر جزیہ قائم کرتے ہیں جزیہ ایک ایسا قیکس ہے جو ہر غیر مسلم کو مار ڈالتے ہیں یا اس پر جزیہ قائم کرتے ہیں جزیہ ایک ایسا قیکس ہے جو ہر غیر مسلم کو مار ڈالتے ہیں یا اس پر جزیہ قائم کرتے ہیں جزیہ ایک ایسا قیکس ہے جو ہر غیر مسلم کو

ادا کرنا پرتا ہے جے لوگ خوشی سے ادا کرنا نہیں چاہتے ۔ کیونکہ جزیہ ادا کرنیوالا مسلمانوں کا غلام بن جاتا ہے ۔

یہ عرب آپ آپ کو مسلمان کتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ان دیکھے خدا کی عبادت کرے ۔ انہوں نے اپ طلک سے بت پرستی ختم کر دی ہے ۔ ایران سے آئش پرستی ختم کر رہے ہیں اور ملک شام سے عیسائی ندہب کو منا رہ ہیں اگر انہیں روکا نہ گیا۔ تو عجب نہیں کہ ساری دنیا میں ان کا ندہب بھیل جائے آگر آپ میری مدد کریں تو میں انہیں گلستہ وے کر ان کے ملک میں بھادوں ۔ جھے امید ہے میری مدد کریں تو میں اور دنیا کے دوسرے ندہبوں کو باقی رکھنے کے لئے بھاری لشکر سے مدد کریں گے۔

یرد جرد نے ایک وفد خاقان کے پاس بھیجا اور ترکتان کے کئی بادشاہوں کے پاس اسی مضمون کے خطوط لکھ کر ان سے مدد طلب کی ۔ اسے بورا بھین تھا کہ خاتان اور دو سرے سلاطین ضرور اس کی مدد کریں گے ۔ چنانچہ وہ طرح استداد نامے روانہ کرکے اور دو سرے سلاطین ضرور اس کی مدد کریں گے ۔ چنانچہ وہ طرح استداد نامے روانہ کے امدادی فشکروں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔

#### اژ تىيبوال باب

## سراغ رسانی

جاما ہے نے صفوان کے لئے بھی دو ایرانی کپڑوں کے جوڑوں کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ خور ایرانی کپڑے پہلے ہی ہے پہنتے تھے۔ انہیں خیال تھا کہ ان دونوں کو عفیرہ کی تلاش میں خراسان کے اس علاقہ میں جانوں کے قبضہ میں ہے۔ چونکہ یزد جرد نے اپنے نقیبوں کے ذریعہ سے خراسان کے اس علاقہ میں مسلمانوں کے خونکہ یزد جرد نے اپنے نقیبوں کے ذریعہ سے خراسانیوں کو بھڑکا دیا تھا اس لئے اختال تھا کہ کہیں صفوان کو عربی لباس میں دیکھ کر جائل اور متعقب لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ کہیں صفوان کو عربی لباس میں دیکھ کر جائل اور متعقب لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اس لئے انہوں نے ان کے لئے خراسانی لباس میا کر لیا تھا اور جرات ہی میں بہنا دیا گیا۔ عربوں کی صورت شکل وضع قطع اور رقگ ڈھٹک خراسانیوں سے الگ تھے۔ اس لئے جامل کوئی حصہ نظر نہ تے۔ اس لئے جامل ہے خراسانیوں سے الگ تھے۔ اس لئے جاما ہے خراسانیوں سے الگ تھے۔ اس لئے خالے میں ایسا ڈھاٹا بند عوا دیا ۔ جس سے سوائے آئھوں کے چرہ کا اور جامانیوں کوئی حصہ نظر نہ تے۔

یہ دونوں برات سے روانہ ہوئے۔ جب، مرد شاجمان کے راستہ پر پنچے تو جالسپ نے کہا۔ "میرا خیال ہے دہ مرد شاجمان نہیں جا سکتے۔"
صفوان = "کول نہیں جا سکتے"۔

جاماسپ = "اس لئے کہ انہیں معلوم ہے اس طرف اسلامی لشکر گیا ہے۔ اس کے خوف ہے وہ اس طرف جانے کی جرات نہیں کر کتے۔"

صفوان = "تمهارا خیال درست ہے - پھر ہمیں کس طرف چلنا چاہئے -" جاماسپ = "یمی غور طلب بات ہے میں تو یمی سمجھتا ہوں نہ وہ اس طرف سے آئے نہ اس طرف سے گئے -"

صفوان = "میں تمہارے خیال کی تائید کرتا ہوں۔ مگر سوال بیدا ہوتا ہے بھر

ہم س طرف چلیں ۔"

جاماسی = "فروزان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شرق شاہجمان کا جاگیر دار ہے شرق شاہجمان فتح ہو گیا ہے تو وہ شرق شاہجمان مرد شاہجمان فتح ہو گیا ہے تو وہ شرق شاہجمان بھی نہیں جائے گا۔"

صفوان = " بچر کمال جائيگا ؟"

جالمپ = "بلخ کا راستہ پہاڑوں میں سے گذر تا ہے نمایت خطرناک اور دشوار گذار ہے۔"

صفوان = "بس تو پھر مرد شاہجمان چلو - وہاں سے پچھ ساہ لیکر بلخ چلیں گے ؟ جاماب = "اگر فوجی قوت سے آقا زادی کے ہاتھ آنے کی امید ہوتی تو ہم دونوں نہ آتے - چند سواروں کو ہرات سے ساتھ لیتے اور ایک دستہ مرد شاہ جہان سے لے لیتے - گر فوج کے ساتھ کامیابی کی امید نہیں ہے - اول تو اس لئے کہ جس مقام پر پہنچ گئے وہاں ہمارا مقابلہ ہو گا - اس نواح کے ہر قلعہ اور شہر میں کافی فوجیں مجوسیوں کی موجود ہیں - یہ نہیں کما جا سکتا کہ جنگ کا بتیجہ کیا ہو گا - کیونکہ سارا اشکر لے کہ ہم تیزی سے نہیں چل سکتے اور اگر تیزی سے چلے بھی تو جگہ مقابلہ ہونے کی وجہ سے ہم وقت پر نہ پہنچ سکیں گے - دو سرے اس لئے کہ جس مقام پر ہم حملہ کی وجہ سے ہم وقت پر نہ پہنچ سکیں گے - دو سرے اس لئے کہ جس مقام پر ہم حملہ کی وجہ سے ہم وقت پر نہ پہنچ سکیں گے - دو سرے اس لئے کہ جس مقام پر ہم حملہ کی وجہ سے ہم اس طرح کامیاب ہو گئے ہیں جس طرح ہم ہوہمیں صرف معلوم سے ہونا خیس و گئے کہ وہ گیا کی طرف ہے ۔"

مفوان = "اور اس بات کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے -"

جاماس = "مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ۔ ہمیں اس کے نقش قدم بر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی ۔"

مفوان = "ميرا دل كهتا ہے وہ ضرور بلخ كى صرف كيا ہو گا۔

جاماسپ = "يى ميرا خيال ہے اسے بلخ كے دشوار گذار راستوں ہى ميں پناه مل كتى ہے -"

مفوان = "بس تو خدا کا نام لے کر اس راستہ پر چلو"۔

ے پوچھا" تمہارے اور آدی اور عورتیں کمال ہیں ؟" میں دور میں تعدید کو میں اور عورتیں کمال ہیں ؟"

ان میں سے کئی نے جواب دیا " عور تیں بھیٹر بکریوں کے مگلے چرانے گئی ہیں <sub>۔</sub> اور مرد گھاس کا منے لگے ہیں "-

انہوں نے وہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں کھل وغیرہ خریدیں اور برمھے۔ استی سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے ایک بہاڑی لڑک کو بکریاں چراتے دیکھا۔ یہ دونوں اس کے پاس بنجے۔ وہ کافی حیین تھی جاماسپ نے اس سے پوچھا ''کیا تم روزانہ اس جگہ کریاں چرانے آتی ہو ''۔۔

اوی نے شوخی ہے کہا" اس سے تہیں کیا مطلب ہے تم اپنی بات کہو" جاماسی = "تم نے اس طرف سے چند سواروں کو گذرتے تو نہیں دیکھا۔"

رئی = "ویکھا ہے کل ای وقت یا اس سے پچھ ویر بعد - (پچھ سوچ کر)

ہیں نہیں نہیں ۔۔۔ شام کے وقت جب میں بمیاں بہتی کی طرف لے جا رہی تھی تو چند

سوار بہتی کے قریب گئے تھے ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی ۔ اس کا لباس پچھ

عجیب قتم کا تھا ہمارے ملک سے علیحدہ ہی۔ انہوں نے رات بہتی ہی میں گزاری تھی

ہمارے ہاں ٹھمرے تھے ان سے معلوم ہوا وہ لڑکی عربی دوشیزہ ہے۔ یہ تہمارے ساتھی

نے وُھاٹا کیوں باندھ رکھا ہے۔"

" جاماسي = "ان كى دا ژه نكل رى ج

. ان کی = ''میں ابھی ایک بوٹی ویتی ہوں اس سے تھوڑی ہی دریہ میں آرام ہو کے گا۔''

وہ روڑ کر گئی اور ایک بوٹی اکھاڑلائی۔ اس نے بوٹی دینے کے لئے ہاتھ پھیلایا ' جاماسپ نے لے لی' پوچھا"کس طرح لگائی جائے گی سیہ ؟" لڑکی = "اے چہالو"۔

جاماسی نے لوک کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے آگے برمھے۔

جاماسىپ = "چلو"

دونوں ہم گے بردھے اور بلخ کے راستہ پر چل پڑے چونکہ میہ راستہ خوفناک اور دشوار گذار تھا۔ اس لئے اس پر آمدورفت بہت کم رہتی تھی اور جب سے مسلمانوں نے ہرات پر قبضہ کرلیا تھا اس وقت سے تو یہ راستہ بندہی ہو گیا تھا۔

یہ دونوں دوپہر تک گھوڑے دوڑائے چلتے رہے گرانمیں کوئی رہرو نہیں ملا۔ جاماسپ زمین پر گھوڑوں کے سم دیکھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے گر تیز ہوانے گرد و غبار اڑا کر نقش قدم بھی مٹا دیئے تھے۔

انہیں چند بستیاں راستہ میں ملیں کئی تو ان میں بالکل خالی تھیں۔ جب مسلمانوں نے ہرات پر حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے وہ خالی کر دی گئی تھیں کئی میں چند بوڑھے مرد ملے وہ کچھ سمے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو اسلامی جاسوں سمجھا۔ اس لئے ان کے سوالوں کے محقول جواب نہیں دیئے۔ وہ بڑھتے رہے بیار پر چڑھ گئے اور اب بہاڑی پگڈنڈی کو طے کرنے گئے۔ رات انہوں نے ایک غار میں گذاری ۔ غار کے باہر لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر دی اور غار کے ایک طرف گھوڑے کھڑے کر کے دو سری طرف خود پڑ رہے۔ انہوں نے ہرات سے کھانے کی کوئی چیز ساتھ نہیں لی تھی جلدی میں بھول گئے تھے ایک بہتی ہرات سے کھانے کی کوئی چیز ساتھ نہیں لی تھی جلدی میں بھول گئے تھے ایک بہتی ہرات سے کھانے کی کوئی چیز ساتھ نہیں لی تھی جلدی میں بھول گئے تھے ایک بہتی ہرات سے کھانے کی کوئی چیز ساتھ نہیں سے کچھ کھایا بہاڑی چشمہ سے پانی بیا۔ صفوان سے کچھ جنیا لے لیا تھا۔ اس میں سے کچھ کھایا بہاڑی چشمہ سے پانی بیا۔ صفوان

صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے ضروریات سے فراغت کی۔ صفوان نے وضو کر کے نماز پڑھی اور گھوڑوں پر زین کس کر پھر روانہ ہو گئے۔ چونکہ راستہ دشوار گذار تھا۔ اس لئے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ بعض جگہ سربفلک چٹانوں کے درمیان میں گذرنا پڑتا ہے نشیب و فرار کی وجہ سے سنبھل کر قدم اٹھانے پڑتے تھے بعض جگہ ایک طرف کھڈ ہوتے تھے اور دوسری طرف نمایت خوفاک غاریا کھڈ ' راستہ پگ ڈنڈی کی صورت میں ہوتا تھا اس پر دکھے بھال کر چلنا پڑتا تھا۔

دوپہر کے وقت وہ ایک بہاڑی بہتی میں پنچ۔ چند کچے کی مکانات تھے انہیں تعجب ہوا کہ ساری بہتی میں چند ضعیف عور تیں اور بوڑھے مرد تھے جاماسی نے ان

#### انتاليسول باب

### یزد جرد کا ہراس

یرد جرد مرد رود میں مقیم تھا۔ اس نے شہنشاہ ترکتان کو جس کا لقب خاقان تھا اور ترکتان کے دو مرے سلاطین کو مدد کے لئے لکھا تھا اسے بورا بقین تھا کہ اس کے پروی بادشاہ اس کی مدد ضرور کریں گے جو قاصد اس نے بھیجے تھے ابھی ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا اس نے کئی جاسوس اسلامی لشکر کی خبرلانے پر مقرر کئے تھے اور انہیں بدایت کر دی تھی کہ وہ ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع دیتے رہیں۔ اسے سے معلوم ہو گیا کہ مرد شاہجمان فتح ہو گیا۔ بو شہر اور قلعہ فتح ہوتے جاتے تھے ان کے سقوط کی خبریں من کر اسے رئے بھی ہو تا تھا۔ اور مسلمانوں پر غصہ بھی آتا ان کے سقوط کی خبریں من کر اسے رئے بھی ہو تا تھا۔ اور مسلمانوں کا سیاب نہ اس کے غصہ سے رکتا تھا۔ اور مسلمانوں کا سیاب نہ اس کے غصہ سے رکتا تھا۔ اور مسلمانوں کا سیاب نہ اس کے غصہ سے رکتا تھا۔ اور مسلمانوں کا سیاب نہ اس کے غصہ سے رکتا تھا۔ حساتھ ہی اسے سے بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر مردرود کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اسے نے طے بھی معلوم ہوا کہ خاقان اس کی مدد کے لئے عنقریب لشکر بھیجنے والا ہے۔ اس نے طے بھی معلوم ہوا کہ خاقان اس کی مدد کے لئے عنقریب لشکر بھیجنے والا ہے۔ اس نے طے کہی معلوم ہوا کہ خاقان اس کی مدد کے لئے عنقریب لشکر بھیجنے والا ہے۔ اس نے طے کہی معلوم ہوا کہ خاقان اس کی مدد کے لئے عنقریب لشکر بھیجنے والا ہے۔ اس نے طے کہیں سیاب کی گیا کہ اسلامی کی دو کہیں یہ کی وہ مسلمانوں پر بیلخار کرے۔

یزد جرد عیش و نشاط کا دارادہ تھا۔ ناچ گانے کی محفلیں روزائے منعقد ہوتی تھیں ۔ کھی بھی شراب کا دور چاتا تھا۔ مثیروں ' مصاحبوں ' وزیروں اور شاہی خاندان کی عورتیں اور لڑکیاں اکثر ان محفلوں میں شرکہ ، وتیں ' پیشہ ور نازئین اور کنیزیں جنمیں گانا ناچنا سکھایا جا سکتا تھا۔ ناچ گا کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو محظوظ کیا کرتیں ۔

یزد جرد جب تک مداین میں رہا۔ سلمانوں سے اس نے بگاڑ نمیں کیا تھا ' اچھا فرمانبردار تھا۔ عدل و انصاف سے حکومت کرتا تھا شراب سے بھی کچھ زیادہ رغبت نمیں رکھتا تھا۔

لیکن وہ ایبا زمانہ تھا کہ ہر مصاحب سے چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کا تقرب اور اس کی نظر التفات عاصل کرے ' چنانچہ انہوں نے حسین و پری پیکر لڑکیاں اس کے حضور میں پیش کرنی شروع کر دیں اس سے وہ عیش و عشرت کی دلدل میں بیش گیا۔

اس پر یہ اور غضب ہوا کہ مسلمانوں سے بگاڑ پیدا کر لیا مسلمانوں نے اس کو سلطنت ہدائن سے نکال دیا ۔ اگر وہ فہم و فراست سے کام لیتا اور مسلمانوں سے صلح کر لیتا تو آوارہ گردی میں گرفتار نہ ہوتا۔ وہ خود غرض مصاحبوں کے ہاتھوں کھ تالی بن کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تمام سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کچھ تھوڑا سا حصہ خراسان کا باقی رہ گیا تھا مسلمانوں نے اس پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا ۔ اسے ملطنت کے جانے کے بعد بڑا صدمہ تھا اور اس صدمہ کو ہلکا کرنے کے لئے وہ شراب سلطنت کے جانے کے بعد بڑا صدمہ تھا اور اس صدمہ کو ہلکا کرنے تھا کہ ۔

ئے ہے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ ہے خودی مجھے دن رات چاہئے

حالاتکہ ہر ذی ہوش اس بات کو جانتا ہے کہ شراب عقل و خرد ' فہم و قراست اور تدبر او استقلال کی وغین ہے۔ جس نے شراب نوشی کی اس کے عقل و فہم کا اور تدبر او استقلال کی وغین ہے۔ جس نے شراب نوشی کی اس کے عقل و فہم کا اور تدبر او استقلال کی وغین ہے۔

ایک روز آسان پر ابر چھایا ہوا تھا۔ ایک باغیچر میں حوض کے کنارہ پر شاہانہ زم فرش بچھ گئے۔ باوشاہ 'مصاحب' مشیران کی حسین عور تیں اور پری جمال سب آئے۔ گل اندام ناچنے اور گانے والیاں بھی آگئیں۔ محفل جم گئی ناچ گانا ہونے لگا۔ بھھ دیر کے بعد شراب سونے چاندی کے برتنوں میں آگئ اور سیم تن لڑکیاں اپنے بھھ دیر کے بعد شراب سونے چاندی کے برتنوں میں آگئ اور سیم تن لڑکیاں اپنے بھی سے ساغر بھر کر پیش کرنے لگیں۔ یہ لڑکیاں مصاحبوں اور مشیروں کی شمس ۔

خورزاد بھی مصاحبوں میں موجود تھا وہ ماہ پکیر کو تک رہا تھا اور سکے جا رہا تھا۔ ا، پکر بردی حسین تھی اس کے چرے سے معصومیت نیک رہی تھی اسے اچھا نسیس

معلوم ہو تا تھا کہ کوئی اسے گھورے ۔ خصوصاً ایبا مخص جو بردھاپا کی حدول میں واخل، ہو رہا تھا گروہ باپ کے لحاظ سے چپ تھی کچھ کمہ نہیں سکتی تھی ۔

و نعنا برز جرد کو کچھ خیال آگیا اس نے کما " خورزاد 'اس عرب دوشیزہ کا کیا ہوا جس کے اشتیاق نے مجھے بے چین کر رکھا ہے "۔

خورزاد = "فروزال اسے اڑا لانے کے لئے گیا ہے یقین ہے وہ اس پری کمال کو ضرور کے کر آئے گا۔

یرد جرو = دوکیا وہ بہت زیادہ حسین ہے ؟"

خورزاد = "الیم حین که حینان جمال اس کے سامنے بالکل ایسے ہیں جیسے عائد کے سامنے بالکل ایسے ہیں جیسے عائد کے سامنے ستارے اس کے جاند سے چرہ سے حسن و نورکی ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جن سے دیکھنے والوں کی نظر خیرہ ہو جاتی ہے ۔ اس کی بردی ہردی ہمکھیں ایسی ہوشرط بیں کہ ہری عقل و خرو سے خارج ہوکر دیکھتا رہا جائے وہ حسن و جمال کی تقویر ہے ۔"

یزد ارد = او میمال جو سیم تن اوکیال موجود بین کیا ان میں سے کوئی بھی اس برار پین کے مقابلہ کی نمیں ؟"

خور زاد = "برزدان کی قشم ان میں سے ایک بھی اس جیسی حسین و نازنین نمیں ہے۔

یزد جرد اگر فروزال اے لے آیا تو بین اے اس صلہ میں جو مجھ سے طلب کرے گا دے دول گا ۔۔۔۔۔ ہال اے ساقیان کلفام۔

دور چلے دور چلے ساقیا اور چلے اور چلے ساقیا

ونربا لڑکیاں بھر ساغر بھر کر بیش کرنے لگیں۔ شراب پی گئیں اور اتنی پی کر سے نوگ بیٹ کرنے الکیں۔ شراب پی گئیں اور اتنی پی کر سے نوگ بیٹ کے اور شرم و تجاب کا بردہ اٹھ گیا۔ بے حیائی اور بے باکی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خور زاد اب اور بھی ماہ پیکر کو گھورنے لگا تھا ایک مرتبہ وزیر اعظم نے ماہ پیکر سے ساغر طلب کیا۔ وہ بھد ناز اٹھی اور اس نے اسے ساغر دیا۔ بوڑھے وزیر ماہ پیکر سے ساغر طلب کیا۔ وہ بھد ناز اٹھی اور اس نے اسے ساغر دیا۔ بوڑھے وزیر

نے اس کے دست ناز سے پیالہ لے کر اس کے روئے تاباں کو دیکھا اور غث غث کر کے جڑھا گیا۔

خور زاد کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ اس نے بھی ماہ پکر سے ساغرطلب کیا اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ خور زاد نے مرر مانگا ماہ پکر بہ کراہت اٹھی پیالہ شراب سے بھرا اور لے کر خورزاد کے پاس آئی۔ خور زاد نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ یہ کہ خورزاد کے باس آئی۔ خور زاد نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مارنا چاہا مگر اس یہ بیکر کو ناگوار گزرا شاہی خون نے جوش کیا۔ اس نے طمانچہ مارنا چاہا مگر اس سے پہلے ایک اور مصاحب نے جو شاید ماہ پکر کو چاہتا تھا جوش رقابت میں آکر تلوار با دستہ خورزاد کے مارا۔ اس کے ہاتھ سے ماہ پکر کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ مصاحب نے کما بہتم برتمیز! شاہزادی کے رتبہ کا خیال کو "۔

خورزاد کو غصہ آگیا اس نے خنجر نکال لیا اور مصاحب پر جھیٹا ماہ پیکر ڈر کر پیھیے ہے گئی کئی لوگ جھیٹ کر خور زاد اور مصاحب کے درمیان میں آگئے برد جرد نے کما اس نے غضبناک ہو کر کما ''یہ کیا حماقت ہے ۔ برم نشاط میں اور لڑائی ' خنجر بازی اس کی موت اسے یکار رہی ہے ''۔

سب خوفزدہ ہو کرانی اپنی جگہ رہ گئے۔ نشہ ہرن ہو گیا مصاحب نے کہا "خور زاد نے ماہ پکیر کا ہاتھ پکڑا ----"

یزد جرد نے گرج کر کما " خور زاد نے یہ جرات کیے کی "-خورزاد = "میں شاہزادی کے ہاتھ سے ساغرلینا چاہتا تھا میرا ہاتھ بسک کر ان

کیاتھ پر جایوا"۔ کے ہاتھ پر جایوا"۔

یزد جرد = "بیہ بات تھی اس پر اتنا ہنگامہ 'میری طبیعت متعفن ہو گئ ہے"

وہ کچھ تھم دینے والا تھا کہ جاسوسوں کا افسر آگیا اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو

ما ہے اور کیا ہو رہا ہے ۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کما "شنشاہ! ابھی مجھے ایک خبر
معلوم ہوئی ہے "۔

یرد جرد = "بیان کرد کیا خبر ملی ہے؟"

افسر = "مسلمانوں كا يلغار بوستا چلا آرہا ہے ان كا ہراول يمال سے چار منزل

#### چاليسوال باب

## بپاڑی حسینہ

مفوان اور جامب دونوں کو عفیرہ کا سراغ لگ جانے سے بری مسرت ہوئی ۔ حالانکہ ابھی صرف اتنا پہ چلا تھا کہ رات وہ اس بستی میں تھی۔ اس سے زیادہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ دونوں صحح راستہ پر باغ لگاتے جا رہے ہیں۔

اس وقت وہ ایک ایسے راستہ پر چل رہے تھے جو کسی قدر اچھا تھا۔ انہوں نے کھوڑوں کو ذرا تیز کر دیا۔ صفوان نے راستہ میں کہا "خدا کا شکر ہے " سراغ تو مل گیا

جاماس = "اس ملک میں احتیاط کی ضرورت ہے یمال خدا کا نام کوئی نہیں بات اور خدا ہی کے نام کا سارا جھڑا ہے۔ خدا کا نام لینے والوں کو یمال قل کر دیا بات ہیں اس لئے یہ بات نہیں کتا کہ میں عجمی ہوں ۔ مجوسی ہوں ' یا خدا کے اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس لئے کہتا ہوں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے ۔ اگر پر سے تقدق ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی لیکن فکر آپ کا ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو مسلمان یمی کہیں گے کہ عجمی نے دعا دی ۔"
مفوان = "میں احتیاط رکھوں گایا ابن عم ۔۔۔۔"

جاماسی = "یه آپ نے کیا کہ دیا مجھے یاد رکھئے میں آپ کا غلام ہوں پچیا اللہ میائی نہیں "۔ اللہ میں "۔

صفوان = "ونہیں \_\_\_\_ آج سے تم میرے بھائی ہو غلام نہیں \_ اب اس ن کو دل سے نکال دو -"

#### کے فاصلہ پر آگیا ہے۔"

یزد جرد گھراگیا۔ اس نے کما "تم بہت بری خبرلائے ہو بہت ہی بری ہے کم بخت مسلمان کیا ہمیں اطمینان سے کئی جگہ بھی نہ بیٹنے دیں گے ؟"
وزیر اعظم کا نشہ بھی مسلمانوں کا نام من کر جاتا رہا۔ اس نے کہا۔ "ان کی جہارت اس لئے بردھ گئی کہ ہم پیچیے ہٹتے جا رہے ہیں۔"

سپہ سالار = "یکی بات ہے اس وقت ہمارے پاس کافی نظر ہے ہمیں یمال ان کا مقابلہ کرنا جائے "

یزد جرد = "نمیں نمیں یہ غلط خیال ہے ہمارے پاس اتنا لشکر نمیں ہے کہ ہم یمال تھر کر ان کا مقابلہ کر سکیں جب تک ترکتان کے ایدادی لشکر نمیں آ جاتے ۔ تب تک ہمیں مقابلہ کا خیال نمیں کرنا جائے۔"

وزیر اعظم = "مگر مسلمان اس طرف بردھتے چلے آ رہے ہیں "۔ یزد جرد = "آنے دو" ہم بلخ روانہ ہو جائیں گے آج ہی تمام نشکر میں اعلان کو ناکہ کل کوچ ہوگا۔"

سپہ سالار = " مردور میں کس قدر کشکر چھوڑا جائے "۔ یزد جرد = " قلعدار سے پوچھو کتنا کشکر کافی ہو گا"۔

قلعدار بھی وہیں موجود تھا وہ یزد جرد اور اسکے مصاحبوں سے ناراض تھا اس نے کہا " لشکر تو شہنشاہ کے ساتھ رہنا چاہئے میرے باس جو سیاہ ہیں میں اس سے مسلمانوں کا مقابلہ کر لوں گا"۔

یزد جرد = "شاباش بس جو لشکر اس کے پاس ہے وہی کافی ہو گا باتی لشکر ،لخ روانہ ہو ۔"

برم نشاط درہم برہم ہو گئی جو ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ پھی ختم ہو گیا اس وقت کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی اور دو سرے روز برد جرد مردرود سے بلخ کی طرف معالک گیا۔

جاماسپ بہت مشکور ہوئے انہوں نے کہا " اول تو پہلے ہی سے میرا روال روال آپ کا شکر گزار تھا اور اب تو میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میروت بیش آئی تو میں آپ پر سے اپنی جان نثار کردوں گا "۔

صفوان = "وعا كوكه اليا وقت پيش نه آئے \_" جاماسپ = "يزدان كرے ايبا وقت پيش نه آئے \_"

دونوں ہاتیں کرتے بہتی ہے بہت دور نکل گئے۔ اب وہ راستہ ہو کی قدر ہموار تھا ختم ہو گیا پھراونجی نیچی پگذندی آئی اور یہ دونوں احتیاط ہے سفر کرنے گئے۔

یہ پگ ڈنڈی بہت زیادہ دشوار گزار تھی ایک طرف چٹانیں اور دو سری طرف جھاڑیاں تھیں۔ یہ دونوں بردی احتیاط ہے قدم قدم چل رہے تھے جب یہ دشوار گذار پک ڈنڈی ختم ہوئی تو سامنے ایک بہاڑی چشمہ آگیا۔ آگے صفوان تھے ان کا گھوڑا غرب ہے چشمہ میں نہیں گرے بلکہ گھوڑے کو غرب ہے جشمہ میں نہیں گرے بلکہ گھوڑے کو بھی سنجال کیا اور باگ کا اشارہ کر کے اسے دو سرے کنارہ پر لے گئے۔

ان کے پیچھے جامار پ تھے ان کا گھوڑا بھی بھسل کر چشمہ میں اگلے گھٹنوں کے بل گرا۔ جامار پ شاید وصلے بیٹھے تھے ہوشیار نہیں تھے وہ قلابازی کھا کر دریا کی گرائی ناپنے لگے۔ مفوان نے مسکرا کر کہا '' نکل آؤ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ اس میں زیادہ پانی نہیں ہے تم نضول زقتہ لگا کرپائی ناپنے لگے۔ "

وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر معہ گھوڑے کے دریا پار کر گئے۔ " کپڑے اتار کرنچوڑو اور سلماؤ"۔

جاماسپ = "کبڑے نچوڑے لیتا ہوں 'چلتے چلتے بدن پر ہی خشک ہو جائیں "

صفوان = "کمیں ایبا غضب نہ کرنا۔ بھیگے کبڑے پہنے یا پہننے سے بخار اور نمونیہ ہو جاتا ہے بری خطرناک بات ہے۔"

جاماسپ = " لیکن کپڑے شکھانے میں کافی وقت لگ جائے گا اور یہ بری بات ہو گ۔"

صفوان = ''بو کچھ بھی ہو میں تنہیں بھیگے کو رے نہیں پیننے دوں گا۔ اتارو نہیں 'نچوڑو اور سکھاؤ اشنے میں ظہر کی نماز پڑھ لوں ۔''

صفوان وضو کر کے چٹانوں کے پیچھے چلے گئے اور نماز پڑھنے لکے جاماسپ نے جلدی جلدی سب کپڑے اتارے 'نچوڑے اور سو کھنے کے لئے پھیلا دیئے۔

مفوان نے فر سیش سے کچھ تھوڑی سی فارسی سیکھ لی تھی۔ انہوں نے ٹوٹی چوٹی زبان میں جواب دیا "میں عبادت کر رہا تھا"۔

یں۔ انرکی کافی حسین اور شوخ تھی اس نے کہا۔" آگ کہاں تھی تہمارے سامنے '''' صفوان = ''آگ نہیں تھی ''۔

دوشیزہ = "تعجب ہے کون ہو تم تمہارا لہجہ کتا ہے اس ملک کے باشندے ، بہو"۔

صفوان تذبذب میں پڑ گئے کیا جواب ہیں۔ انہوں نے کہا '' میں عراق کا باشندہ ہول ----- نہیں اس سے بھی پرے کا ----'

دوشیزہ = "میں نہیں سمجھتی تم کمال کے باشندے ہو"۔

صفوان = '"ان چنانوں کے دوسری طرف میرے ایک ساتھی ہیں۔ وہ تہمارا ا طمینان کر دیں گے ۔"

دوشیزہ اٹھ کر گئی اور بنتی ہوئی واپس آئی۔ اس نے بنتے ہوئے کہا ''وہاں تو اُنَی نَکُ دھڑنگ وحثی بیٹا ہے ''۔

مفوان کو خیال نہیں رہا تھا کہ جاماسی نظم ہو کر کیڑے سکھا رہے ہوں گے۔ انہوں نے مسکرا کر کما انہیں ان کے گھوڑے نے اچھال دیا تھا کہ وہ پانی ناپ کر بنائیں کتنا ہے "۔

دوشیزہ کھلکھلا کر بنس پڑی اس نے تالیاں بجاتے ہوئے کما "خوب خوب ، وہ در گیڑوں کھلکھلا کر بنس پڑی اس نے تالیاں بجاتے ہوئے کما "خوب خوب ، وہ در گیڑوں کے پانی تاپنے گئے اور اب نظے بالکل وحثی ہنے کپڑے سکھا رہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ برے دنجیپ آدمی ہیں تپ "۔

وہ ایک دم اٹھی ' اور اس طرح دوڑ کر چلی جیسے اڑ رہی ہو۔ صفوان بھی اٹھے انہوں نے چند قدم چل کر دیکھا 'بمیاں کچھ خوفزدہ معلوم ہوتی تھیں۔ وہ اور برھے سامنے سے دوشیزہ آ رہی تھی اس کا چرہ فق تھا۔ آ کھوں سے خوف ٹیک رہا تھا۔

دوشیزه = ۱۰ الیرے آگئے \_\_\_\_\_،

ای وقت وہ آدمی دوڑتے ہوئے آئے۔ دوشیزہ نے کما "ان بھیربول سے مجھے

مفوان نے اسے اپنی پشت کی طرف کر لیا۔

مفوان = "تم يمال كيي آئكي "

دوشیزہ میں قریب ہی بکریاں چرا رہی تھی ایک بکری بھاگنے گئی میں اس کے پیچھے چلی آئی وہ بکری تو گلہ میں شامل ہونے کے لئے چلی گئی۔ انفاق سے میں نے تہیں و مکھ لیا اور سال چلی آئی۔ کمال جا رہے ہو تم ؟"

صفوان = "دہ جو نگے بیٹھے کپڑے سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں جس جگہ وہ جاویں کے میں وہیں جاؤں گا۔"

ووشیزہ اور بھی ہنی۔ اس نے کما " عجیب بات ہے یہ تو اگر وہ دریائے جیمون ك يار لے گئے تو\_\_\_\_"

صفوان = " میں نہیں جانتا دریائے جیحون کمال ہے ۔ "

دوشیزہ = "تم اتا بھی نہیں جانے۔ میں بتاتی ہوں بلخ سے آگے بردھ کر دریائے جیمون ہے۔ دریا یار کر کے ترکتان میں بھی جا سکتے ہیں اور چین میں بھی "۔ صفوان = ومعلوم نهيں وہ مجھے کہاں لے جائيں گے "

دوشیزه " تم کهیں نہ جاؤ نہیں ٹھمرو "۔

مفوان = " يهال ره كرتهماري بكريان يرايا كرون "

دوشیزہ پھر بنسی اس نے کما 'دنہیں بریاں تو میں چرایا کردں گی ہمارے مرد کچھ کام نہیں کرتے تم بھی کچھ نہ کیا کرنا ضرف الیرون اور رہزنوں سے ماری اور مارے گاؤل کی تکہانی کرو "۔

صفوان = "کیا وہ کمیاں ہائک کر لے جاتے ہیں ؟"

دوشیزہ = "دبریاں بھی لے جاتے ہیں اور خوبصورت لؤکیوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں "۔

صفوان = "لؤ كيول كاكيا كرتے بيں وہ "\_

دوشیزہ = " ج دیتے ہول کے یا پرستاریں بنا لیتے ہوں کے "۔

صفوان = "حكومت لشيرول كاكوئي انظام نهيل كرتى "-

دوشیزه = "اگر حکومت کچھ انظام کرتی تو کٹیرے ہوتے ہی کیوں۔ وہ میری

بمرال كهال چليس -

صفوان نے کما " گھبراؤ مت بتاؤ کیا بات ہوئی "۔

#### أكتاليسوال بإب

## لٹیرے

دونول لایرے برے خونخوار معلوم ہوتے تھے۔ صفوان نے دوشیزہ کو تسلی دیتے ہے۔ میں یہ خرو نہیں یہ تہمیں مجھ سے نہ لے جا سکیں گے "۔ ، ونول الیرے صفوان کے پاس آئے ' دونول نے تلواریں سونت لیں ایک نے کما "اہران کی فرس نو ہوات کا باشندہ ہے یا عرب کا۔ یمال کیے آیا۔" دو سرے ۔ میان کیے آیا۔" دو سرے ۔ میان کیے آیا۔" دو سرے ۔ میان کی آئی ہرنی کو دو سرے ۔ میان میں کا رہنے والا ہو اسے مار ڈالو اور اس بہاڑی ہرنی کو سے چلو "۔ میوان = "اگر تم اس معصوم کی طرف دیکھو سے بھی تو تہماری آئی میں نکال صفوان = "اگر تم اس معصوم کی طرف دیکھو سے بھی تو تہماری آئی میں نکال

لی جائیں گی -روسرے لئیرے نے کہا '' تم ہو کون ؟'' مفوان = ''میں مسلمان ہوں -''

" مسلمان ہو" دونوں کثیروں نے حیرت سے کیا۔ آیک جوش میں آگر بولا۔ " ملک کا دشمن ہے ' قوم کا دشمن ہے ۔۔۔۔ اس کہ خاتمہ کر ڈالو "

جو العنس تلوار تولے کھڑا تھا اس نے جلدی سے حملہ کیا قبل اس کے کہ الیرا دوسرا وار کرے معنوان نے جلدی سے دوسرا وار کیا تلوار الیرے کا کان اڑا گئے۔ مجوی درد و اذبت ہے، چلا اٹھا۔ اس نے کہا "بدمعاش ۔۔۔۔ ظالم"

اس نے انقام کے جوش میں آکر بری سختی سے وار کیا۔ صنون نے پینترا بدا) کر اس کا وار روک لیا اور پلٹ کر حملہ کر کے اس کا سراڑا دیا۔

یہ دیکھ کر دوسرے کثیرے کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ جوش میں آ کر بردھا

اور وار کیا سین صفوان نے اس کا وار روک لیا ۔

لٹیرا بیچے ہٹا۔ مفوان اس کی طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے اس نے ان کے پشت کی طرف دکھے کہ کہا "خوب آئے اس پہاڑی ہرنی کو لے جاؤ میں اس مسلمان کا خاتمہ کرکے ابھی آیا۔"

صفوان سمجھے وہ دھوکا دے رہا ہے انہوں نے اپی پشت کی طرف بلٹ کر نہیں دیکھا نہ اس طرف دیکھنے کا موقعہ تھا۔ سامنے دشمن شمشیر بہ کف کھڑا تھا نگاہ چوکتے ہی حملہ کا اندیشہ تھا اس لئے وہ اینے مدمقائل پر نظر جمائے رہے۔

ا چاتک انہوں نے بہاڑی دوشیزہ کے چینے کی آواز سنی وہ کمہ رہی تھی " بچاؤ بچاؤ مجھے اس خونخوار بھیڑیے ہے بچاؤ "۔

مفوان سمجھ گئے کہ سامنے والے لئیرے نے ٹھیک ہی کما تھا۔ پشت کی طرف کوئی اس کا ساتھی آگیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے جھپٹ کر حملہ کیا۔ لئیرے نے دھال سامنے کی لیکن اس کی آئکھیں جھپک گئیں ڈھال ٹھیک طور پر بلند نہ ہوئی۔ مفوان کو م قع مل گیا انہوں نے بھرتی سے دو سرا وار کیا تکوار لئیرے کے سرکی بھائکیں کھول گئی وہ خوفناک جج مار کر گرا۔

مفوان جلدی سے بیٹے پہاڑی دوشیزہ ابھی تک چیخ رہی تھی ایک لئیرا اس پاز میں کو گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا ۔۔۔۔۔۔ وہ پنجوں کے بل دوڑ کر اس کے پاس مینچے ۔۔۔۔۔ دوشیزہ نے دیکھ لیا ۔۔۔۔۔ اس نے کہا ۔۔۔۔ "دبچاؤ ۔۔۔۔۔ یزدان کے لئے بچاؤ "۔۔۔۔۔ یزدان کے لئے بچاؤ "۔

صفوان نے الیرے کو دیکھا اور للکار کر کہا " خبردار بردل کینے اس لڑکی کو چھوڑ دے ورنہ تیری موت تیرے سریر آپنچی ہے۔"

لٹیرے نے دیکھا ---- مفوان اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے دوشیزہ کو چھوڑا اور تلوار سونت کر جھپٹا اور صفوان پر حملہ آور ہوا ۔ صفوان نے امچیل کر اس کا دار خالی کر دیا اور لیک کر اس کے تلوار ماری۔ استے میں صفوان نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی ۔ اس نے ڈھال اٹھائی استے میں صفوان نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی ۔ اس صفوان دوشیزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے چرہ کا شمایی رنگ اڑ گیا

"بھائی اور بہن مل رہے ہیں۔"

جاماس**ي** = " يه لاشيس کيسي بين ؟"

صفوان نے تمام واقعہ مختر کر کے سنا دیا جاماسپ نے کما چلو دیکھیں کہیں اور گئیرے تو موجود نہیں ہیں۔"

صفوان = "حِلْحٌ"

روشيزه = "اور ميس"

مفوان = "اگرتم چاہو تو بیس رہو ' ہمارے ساتھ چلنا ہو تو ساتھ چلو "۔ دوشیزہ = "ساتھ چلول گی کہیں کوئی اور الیرا چھپا ہوا نہ ہو"

وہ ان دونوں کے ساتھ چلی تینوں چانوں کے حصار سے باہر نکلے ' بھیڑیں اور کمیاں اظمینان سے چر رہی تھیں۔ جامسپ نے کما ''کوئی باقی نہیں رہا' یا تو سب مارے گئے یا ایک دو باقی رہ گئے ہوں گے تو وہ بھاگ گئے ''۔

اس وقت ایک نوجوان اور ایک ادهیر عمر کا هخص دونوں بھاگتے ہوئے آئے،
انہوں نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر جاماسپ اور صفوان سے کما "ہم پر رحم کرو" میں
بھیروں اور بکریوں کے گلے ہماری زندگی کا سمارا ہیں "۔

حاماسہ نے بیٹ کر کما۔ 'کیا کہ رہے ہوتم کون ہو؟'' جوان آدمی نے کما' 'نیے لڑکی جو کھڑی ہے میری بمن ہے۔ اگر تم اے لے جانا چاہو لے جاؤ ہم کچھ نہ کمیں سے لیکن بھیڑ بکریاں ۔۔۔۔۔۔''

مفوان نے بگڑ کر کہا " اپنی اس بیٹی اور بمن سے زیادہ عزیز ہیں "

نوجوان = "اگر بهن نه هو تو زنده ره سکته بین کیکن اگر بھیڑیں اور بگریاں نه

ہول تو زندگی ناممکن ہے۔ مجھے اپنی بھن سے محبت ضرور ہے گریہ زندگی کا سوال ہے<sup>۔</sup>

مفوان = " ہم ڈاکو ہیں ہیں ڈاکوں کی لاشیں چانوں کے حصار میں بڑی ہیں

بوڑھا اور نوجوان بھاگتے ہوئے گئے لاشوں کو دیکھ کر خوش ہوئے واپس آکر یہ لر در در در اور کیا ہے کہ ہماری مدد کے لئے بھیجا ہے بہن بھی چ گئی اور بھیڑیں اور تھا۔ موہنی آنکھوں سے خوف ٹیک رہا تھا۔ جم کانپ رہا تھا۔ چونکہ اس نے ایک لئیرے سے زور آزائی کی تھی اس لئے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔
مفوان نے اسے تعلی دی اور کہا "خوف نہ کرو لئیرے مار ڈالے گئے "
اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ "اگر تم نہ ہوتے تو ۔۔۔۔۔"
مفوان = "کوئی اور ہوتا اور وہ تہیں بچاتا۔"

دوشیزہ = "اتی جرات کی میں نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میرے باپ اور بھائی میں نہیں بھی نہیں۔ وہ اگر آ جاتے اور کھھ کرتے تو اتنا کہ اپنے بھیر بریوں کے گلے، ان سے خوشامد کر کے عاجری کر کے واپس لے لیتے اور مجھے ان کے حوالے کر دیتے

مفوان = مونیا وہ تم سے زیادہ بھیڑوں اور بکریوں سے محبت کرتے ہیں۔" دوشیزہ = "بھیروں اور بکریوں پر ان کی زندگی کا داروںدار ہے اور میں ان پر بار ہوں۔"

وہ بہت زیادہ افردہ ہو گئی صفوان نے کہا " بڑے بے مروت بیل تہمارے باپ اور بھائی فکر نہ کرد اگر خدا نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم تنہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے "۔

دوشیزه = "مگرتم مسلمان بو"-مفوان = "متم میری بهن بن کر رہنا۔"

دوشیزہ کی آنکھیں جیکنے لگیں۔ اس نے کہا "کیا تم مجھ پر مسلمان ہونے کے لئے در در سر

صفوان = "بالكل نبيس تم اپنے ند بہب پر قائم رہنا ميں اپنے ند بہب پر -"
دوشيزه اس قدر خوش ہوئى كه بے اختيار جھپٹ كر صفوان كے سينہ سے لگ گئی
اور كينے لگى " بيارے بھائى -----"

مفوان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کما "عزیز بمن "۔ اس وقت آواز آئی " یہ میں کیا دیکھ رہا ہول "۔

مفوان اور دوشیزہ نے دیکھا جاماسپ سامنے کھڑے تھے مفوان نے کہا۔

#### بياليسوال باب

## هیچه اور سراغ رسی

جاماسی اور صفوان کا دوشیرہ کا باپ اور بھائی بڑا احترام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک رہبر کے طور پر آ کے تھا اور دوسرا خادم کے طریقہ پر چیچے تھا۔ بہاڑی دوشیزہ سے بھیریں اور بریاں بری مانوس تھیں ۔ جب وہ پیملنے لگتی تھیں وہ آواز دیتی تھی تو جلدی سے سٹ آتی تھیں ۔ یہ ایک مطح چٹان کو طے کر کے بنیچ اترے اور کھے دور گرائی میں چل کر پھر اور چڑھتے۔ غرض ای طرح سے کی نشیب و فراز طے كر كے ايك بستى ميں يہنچ - بستى كيا تھى ' چند جھونيراياں تھيں - ہر جھونيراى كے سامنے احاطے تھے۔ جن کی حد بندی پہاڑی در فتوں کی شاخوں اور کبی کبی گھاس سے کی گئی تھی ۔ احاطوں کے دروازے بھی لکڑیاں باندھ کر بنائے گئے تھے ۔ ان احاطوں میں بھیڑاور بکریوں کو بند کیا جاتا تھا۔ چونکہ ہر آدمی کے پاس بکریوں کے گلے تھے۔ اس لئے ہر جھونپردی کے سامنے احاطہ تھا۔ جھونپردیاں کافی کبی چوٹری تھیں آرام دہ بھی تھیں ان میں بارش اور برف سے خوب پناہ ملتی تھی۔ کھانا یکانے کے لئے جھونپردی سے پچھ فاصلہ یر ایک ایک ٹٹا ادھر ادھر کھڑا کر کے اور اویر ڈال کر انہیں گارے سے چھاپ دیا گیا تھا آگہ ہوا سے چنگاری کو آگ نہ لگ جائے۔ صفوان نے د کھا کئی طرف سے بھیڑوں اور بریوں کے گلے چلے آرہے ہیں۔ مجلے لانے والیاں یا تو عورتیں میں یا جوان لؤکیاں ۔ وو سمجھ سنتے وہ محسانی شیس کرتے عورتیں ہی کرتی ہیں ۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عورتیں اور لڑکیال خاصی حسین ہیں لیکن وہ ووشیزہ جس نے انہیں اپنا بھائی بنایا تھا۔ ان سب میں زیادہ صاحب جمال تھی۔ اس نے بھیٹریں اور بریاں احاطہ میں بند کیں اور آب سمنے لے کر پانی لینے چلی اور کی الرکیاں اور

کمران بھی۔`

صفوان = " برج دل کو بھی لے جاؤ اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤ "۔ دوشیزہ نے صفوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "کیا بہن کے گھرنہ چلو کے بھائی

مفوان = "میں ایک ضروری کام ہے جا رہا ہوں"۔ ووشیزہ کے بھائی نے عاجزی سے کہا" صرف تھوڑی دیر کے لئے چلئے" دوشیزہ نے جاماسپ کی طرف دیکھا ' انہوں نے کہا" وقت کی نزاکت تو اجازت نہیں دی "۔

> دوشیزہ = "جھائی اگر تم گھرنہ چلے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا"۔ صفوان = "اچھا چلو"۔ یہ سب چلے ۔ دوشیزہ نے بمراں اور بھیٹرس ہانکیس ۔

عورتیں گریاں لے کر اس کے ساتھ ہو لیں ۔ وہ پہاڑی چشمہ سے پانی لایا کرتی تھیں۔ اس کے بھائی نے چٹائی جھونپروی سے باہر بچھا دی جامسپ اور صفوان اس پر بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا۔ ''ایک برا کاٹ لو۔ نوجوان اٹھا' جامسپ نے کہا۔ '' یہ میرے ساتھ برا کاٹیں گے جامسپ جانتے تھے کہ اگر بہاڑی نوجوان نے کہا۔ '' یہ میرے ساتھ برا کاٹیں گے جامسپ جانتے تھے کہ اگر بہاڑی نوجوان نے برا کاٹا تو صفوان نہ کھا ویں گے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا جا آ ہے اسلام اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔

نوجوان نے کما۔ " ہم اپنے مہمان کو بیہ تکلیف نہیں دیں گے۔" جااسی = "حالانکه به تکلیف نمیں ہے یہ فانح کرویں کے پھرتم کھال اتار كربنا لينا - " وه ذبح كو نهيس سمجھ نوجوان صفوان كو ايك، طرف لے كيا ايك بكرا لايا -صفوان نے بھے اللہ اللہ اکبر کمہ کر ذبح کیا اور کھال اتارنے اور گوشت بنانے کے لئے نوجوان کو چھوٹو کر خود چلے آئے بوڑھا اس عرصہ میں بکریوں کا دودھ لے آیا دونوں نے تھوڑا تھوڑا دورھ بیا ۔ اس کے بعد صفوان نے ایک طرف جاکر عصری نماز ادا كى- جب وہ نمازے فارغ ہوكر آئے تو دوشيزہ بإنى لے كر آئى تھى اور اس نے آگ جلا گوشت کے پارچوں پر نمک چھڑک کر انہیں بھوننا شروع کر دیا۔ وہ اس میں شجر نما چھری سے کچوکے لگاتی جاتی مک بھرتی جاتی تھی اور بھونتی جاتی تھی۔ اس عرصہ میں نوجوان نے کچھ گوشت کا قیمہ کیا قیمہ میں نمک مرج پیں کر لگایا اور لکڑی کی سیخوں پر چڑھا کر کباب بنائے اور آگ پر سینکنے لگا 'تھوڑی دریمیں ون چھپ گیا۔ صفوان نے مغرب کی نماز پڑھی جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو بھنے ہوئے گوشت کے پارچ اور کباب ان کے اور جاماسی کے سامنے دوشیرہ نے لا رکھے چند موثی موثی ولیال بھی تھیں ۔ دونوں نے کھانا کھایا ۔ دوشیرہ انہیں جھونیروی کے اندر لے گئ وہاں اندهیرا تھا لڑکی نے جھونپردی کے دونوں دروازوں کے سامنے آگ روشن کر دی۔ اس سے جھونپردی میں کچھ اجالا ہو گیا ۔ لڑکی بھی ان کے پاس جا بیٹھی اس نے صفوان سے كما "تم في كما تهاكه تم مسلمان مولكيا واقعى تم مسلمان مو؟" صفوان = "میں نے بیج کہا تھا واقعی میں مسلمان ہوں ۔"

دوشیزہ = دکیا تہیں معلوم نہیں ہے خراسان کا ہر باشندہ جاہے وہ میدان کا

رہنے والا ہو یا بہاڑ کا مسلمان کا دشمن ہے -" صفوان = "ومیں جانتا ہوں -"

روشیزہ = "پھرتم اس ملک میں کیوں آئے۔"

مفوان = "میں اپنی بہن سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ انہوں نے عفیمہ کی

مفوان = "میں اپنی بہن سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ انہوں نے عفیمہ کی

گشدگی کا تمام واقعہ اسے نا دیا وہ بڑی توجہ سے سنتی رہی۔ جب صفوان خاموش

ہوئے تو دوشیزہ نے کہا۔

در کیا وہ بہت خوبصورت ہے۔"

صفوان = "اب زیادہ سمجھو یا کم وہ حسین ضرور ہے -"

روشیزہ = "جھربرے بدن کی نازنین ہے -"

صفوان = "بال" دوشیزہ نے اس کے کیڑوں کی تفصیل بتائی صفوان نے کہا۔ وہ ایسے ہی کیڑے پنے تھی۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے۔"

دوشیزہ = "بال کل شام کے وقت جب میں بکریوں کو چشمہ سے پانی بلانے لے گئی تو چند عجمی ایک لڑی کو اپنے در اِن میں لئے چشمہ کو عبور کر رہے تھے ۔ وہ لڑک بڑی نازنین اور مہ جبین تھی ۔ گھررے پر سوار تھی شت مغموم اور پریشان معلوم ہوتی تھی ۔ میرا خیال ہے وہی لڑکی ہوگی وہ ۔"

صفوان = "فیقیناً وی تھی ہم دونوں اسی کی تلاش میں سرگردان ہیں -" دوشیزہ = "مگردہ ہے کون ؟"

صفوان = "وہ میری ہم ندہب ہے - میرے ساتھ عرب سے آئی ہے"
دوشیزہ نے شوخی سے مسکرا کر کہا ۔ "اوہ سمجھی - شاید وہ تہماری منگیتر ہے
"دوشیزہ نے ہنس کر کہا ۔ بھر کہنے لگی ۔ " لیکن وہ لوگ اس کی فکر میں کیوں سے اور
کیوں اسے اٹھا لائے تھے"

یوں سے بات ہے "یہ بات مجھ سے سنو" انہوں نے بتایا کہ ان ایرانیوں میں ایک مخص فروزان نامی ہے جو مشرق شاہجمان کا جاگیر دار ہے وہ اس عربی دوشیزہ پر فریفتہ ہو گیا ہے اے اڑا نے کی فکر میں تھا ہرات میں موقع مل گیا وہاں سے اڑا لایا ۔

گیا ہے اے اڑانے کی فکر میں تھا ہرات میں موقع مل گیا وہاں سے اڑا لایا ۔

دوشیزہ = "ہے یہ ہمارے مردوں کی اخلاقی حالت کمزور ہو چکی ہے ۔"

وہ طرارہ بھر کر گئی اور اپنے مال باپ سے باتیں کر کے واپس آگئی اس نے کما

,

''انہوں نے اجازت دیدی ہے ۔ '' رات زیادہ آگئی صفوان نے عشاء کی نماز پڑھی ادر سب جھونپرڈی میں سو گئے۔ صبح کو اٹھ کر ضروریات سے فراغت کی ناشتہ کیا اور تینوں روانہ ہوئے ۔ صفوان کو برا تعجب ہوا کہ ایک بہاڑی دوشیزہ اور اس قدر سمجھ دار ہے انہوں نے پوچھا۔ تم اتنی سمجھ کی باتیں کیسے کر رہی ہو؟"

دوشیرہ = "میں کچھ عرصہ شہر پلخ میں رہی ہوں۔ میرے باپ نے ایک ر "نس سے کچھ قرض لے لیا تھا اور مجھے بطور گردی اس کے باس چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میری عمر جنھ نو سال کی تھی۔ میں اس رئیس کے بچوں میں رہی کچھ لکھ پڑھ بھی گئی میری عمر جنھ نو سال کی تھی۔ میں اس رئیس کے بچوں میں رہی کچھ لکھ پڑھ بھی گئی کئی بدشتمتی ہے" وہ شروا کر جب ہو گئی۔ جاماسی نے کیا۔ "جب تم سانے ہی لگی ہو تو سب کچھ ساؤالو۔"

دوشیزہ = "میری شکل صورت جیسی ہے۔ وہ تم دیکھ رہے ہو۔ ریس میری طرف متوجہ ہو کر مجھ پر مہرانی کرنے لگا۔ حالانکہ اس کی بڑی بیٹی مجھ سے بڑی تھی

اور سمجھ دار بھی تھی۔ اس نے اور اس کی بیوی نے مجھے خبردار کیا کہ اس کے جھانہ سی نہ آ جاول میں خود بڑی غیور تھی۔ میں نے اپنے باپ کو بلایا ان سے تمام باتیں کمیں ۔ انہوں نے چند بکریاں جے کر ان کا قرضہ ادا کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ وجہ ہے کہ میں بچھ سمجھ لیتی ہوں میرا خیال ہے وہ لوگ بلخ میں اس لڑی کو لئے جائیں گے۔ "

جاماسي = "يي ميرا خيال ب-"

دوشیزہ = "میں اپنی ہونے والی بھالی کی تلاش میں اپنے بھائی کے ساتھ بلخ جاؤں گی۔"

"تم ؟" صفوان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔

دوشیزہ نے اطمینان کے لجہ میں کہا۔ "جی ہاں! میرا خیال ہے کہ میں ہرات ہے تہماری بہت زیادہ مدد کر سکول گی۔"

مفوان = "مگر تمهارے باپ اور بھائی تہیں ہارے ساتھ کیوں جانے دیں گے۔"

دوشیزہ = "وہ کوئی اعتراض نہ کریں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ خوش ہو نگے۔ میں ہی اس معاملہ کو طے کر لیتی ہوں۔"

 $\bigcirc$ 

#### تينتاليسوان بإب

## مردرود کی تسخیر

جاسوسول نے برد جرد کو ٹھیک ہی اطلاع دی تھی۔ اسلامی اشکر مرد شاہجمال سے روانہ ہو کر مردرود کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہراول ایک منزل آگے تھا باقی لشکر پیچیے تھا - اصنعظ نے بھی اپنے جاسوس مزد جرد کے اشکر کی خرلانے کے لئے مقرر کر رکھے تھے - یہ جاسوس ذمی مجوی تھے وہ خبرلائے تھے کہ یزدجرد نے مردرود سے الخ تک اپنے نقیب بھیج کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مجوسیوں کو بھڑکا دیا ہے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی لئے بچاس ہزار سے زیادہ فشکر بھرتی کر لیا ہے ا صف کے پاس کل فوج دس ہزار تھی اس میں سے بھی کئی مقامات پر انہیں تھوڑی سپاہ چھوڑنی پردی تھی۔ اس سے دس ہزار کی تعداد میں بھی تھی ہو گئی تھی۔ لیکن اپنی سیاہ کی قلت سے ان پر کوئی فکر غالب نہیں تھی۔ انہیں مرف ایک جی ھن تھی اور وہ بید کہ جس طرح بھی ہو یزد جرد کو گرفآر کر لیں ۔ یا مارڈالیں اور ایرانی مہم کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق کی ہدایت کے بموجب خرابان کی مہم کے چھوٹے سے چھوٹے اور برے سے برے حالات لکھ کر خیلفہ ووئم کی خدمت میں بھیجتے رہتے تھے۔ حضرت عمر کی توجہ اس مہم کی طرف خاص طور پر تھی ۔ وہ ضروری ہدائتیں بھیج رہے تے اور ا صفاعی اداد کے لئے ساہ روانہ کر رہے تھے گر اب تک معمولی تعداد میں فوجی دستے آئے تھے۔ لیکن جب احتفظ فقوات کے پرچم ازاتے اندرون خراسان میں برصنے کے ۔ ہرات اور مرد شاہمان فتح ہو گیے۔ تو حضرت عمر کو فکر ہوا اور جب وہ اطلاع آئی کہ یزدجرد نے پچاس ہزار سے زیادد اشکر اینے پاس جمع کر لیا ہے تو انہوں نے کوفہ کو ہدایت کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لشکر احتمال کی مدد کے لئے بھیج دیں اور ب

بھی تھم دیا کہ اس امدادی لشکر کے ساتھ ملقمہ بن النفری ' رجعیٰ بن عامر القمیمی عبدالله بن ابی عقبل الثقفی ' ابن العرابی بهدانی کو بھی بھیجا جائے۔ یہ لوگ فوجی افسر تھے نمایت جنگبو اور مدبر تھے۔ حضرت عمر فارون کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ عرب کے تمام قبائل اور ہر قبیلہ کے سربر آرود لوگوں سے بڑی وا تفیت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے کون جنگی امور کے ماہر ہیں۔ کون مالی معاملات کو سیجھتے ہیں۔ کون ملک كا نظم ونت سمجھ سكتے ہيں 'كون حكومت كے قابل ہيں' كون وصولى جزيد كا كام انجام دے سکتے ہیں 'کون مال گزاری وصول کر سکتے ہیں ۔ کون مسلمانوں سے زکوۃ لے سکتے ہیں'کون سپہ سالاری یا اضری کر سکتے ہیں۔ کوفہ کے گورنر نے ان اضرول کی ماتحتی میں کئی وستے روانہ کر دیئے تھے لیکن ابھی تک کونی دستہ ا حنف کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ البتہ ا صفعظ کو ان امدادی دستوں کے روانہ ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ مگر ا منت اور اس کے ساتھ ایسے لوگ نہیں تھے جو اہداد کے انتظار میں سمی مقام پر رک جاتے۔ وہ دلیر 'جری اور برے جنگجو تھے۔ لڑائی ان کا ون رات کا شغلہ تھا۔ جهاد ان کی جزو زندگی تھی ۔ شہادت کی تمنا ہر مجاہد کو تھی ۔ اس کئے کوئی ڈر و خوف ان کے پاس نمیں پھلکا تھا۔ اپن قلت اور دشمنوں کی کثرت کا خیال نہیں آ یا تھا۔ ان كو خداير اعتاد تها مجروسه تها اس لئے وہ كامياب ہوتے تھے۔ اس كے علاوہ ايك بات اور بھی تھی وہ یہ کہ ان کی باگ ڈور امیرالمومنین حضرت عمر فاروق کے اکتھ میں تھی مجاہدین ان سے بھی ڈرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایا ہوا کہ ایک مم میں مسلمانوں کو ہزیت ہو گئی تھی ۔ ان پر ایسی ندامت ہوئی کہ جب چاپ گھروں میں آ كر چھپ محكة شرم كى وجد سے ہم چشموں كو مند ند دكھا سكے۔ حضرت عمر انہيں تسلى ریے کے لئے ان کے گھروں پر گئے تو وہ شرم سے آئکھیں چار نہ کر سکے ان کی ہیب سے ان کے جسم میں تفرتھری پڑ گئی ۔ حضرت عمر نے انہیں ولاسہ ویا سمجھایا کہ " الفّاق تھا' بزيمت اٹھا كرتم كناه كے ضرور مرتكب ہوئے ہو - خدا سے توبہ كو مغفرت

چاہو ۔ خدا معاف کریگا۔ ہریمت کی ندامت کا وحبہ اینے وامن سے مثانا چاہتے ہو تو

جهاد ير جاؤ فتح عاصل كرو ايك طرف خدا خوش مو جائے دو سرى طرف ندامت دور مو

جائے گی ۔ مسلمان اسی وقت دو سری مہم پر روانہ ہو گئے اور اس ہے بگری ہے لڑے ۔

نہیں آزادی ہو گی یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر تکوار ہمارے مشمارے وشمنوں سے حفاظت کریں گئے تہیں کہ دیکھنے والے عش عش کر گئے انہوں نے ننخ حاصل کی ۔ ان کی ہمامت دور ہو گئی۔ "

دھنرت عمر کا رعب و خوف ہر مجاہد پر چھایا ہوا تھا ۔ ان کی سرڈنش سے سب وے گی۔"

معنرت عمر کا رعب و خوف ہر مجاہد پر چھایا ہوا تھا ۔ ان کی سرڈنش سے سب وگئی منظور کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ اس کے نامہ لکھا گیا وفعہ اس کے ایس کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ اس کے ایس کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ ۔ اس مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ ۔ اس کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ ۔ اس کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ ۔ اس کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم نامہ لکھا گیا وفعہ ۔ اس کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم کی ۔ مسلم کی ۔ مسلم کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم کی ۔ مسلم ہو گئی مسلم کی ۔ مسلم کی ۔ مسلم کی ۔ مسلم کتا ہو گئی ۔ مسلم کی ۔ م

اہل وفد نے جزیہ کی ادائیگی منظور کرلی۔ صلح ہو گئی صلح نامہ لکھا گیا وفد واپس آیا اس سے دو مرے دن اسلامی لشکر کی آمد شروع ہو گئے۔ شہر کے مجوسیوں نے اس لشکر کا استقبال کیا قلعہ والوں نے دیکھا انہیں ہوا افسوس ہوا وہ سمجھ گئے کہ شہریوں نے مسلمانوں سے صلح کرلی یہ دیکھ کر ان کی ہمتیں بہت ہو گئیں۔ اس کے علاوہ قلعہ دار یزد جرد سے ناخوش ہو گیا تھا وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا اس نے افسروں اور قلعہ کے معزز لوگوں کو مشورہ کے لئے بلایا۔ سب نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں سے صلح کرلی جائے۔

چانچ قلعہ والوں کا بھی ایک وف اسلامی سے سالار احتیا کی خدمت میں آیا اور صلح کی ورخواست کی ۔ احتیا نے جزید کی اوالیگی پر ان سے بھی صلح کرلی ۔ محوسیوں نے قلعہ کا بھا تک کھول دیا مسلمانوں نے اس مشہور قلعہ پر قبضہ کرلیا چند ہی روز میں شہراور قلعہ والول نے زر جزید اداکر دیا اور امن و امان سے رہنے گے۔

خراسان کے صوبہ میں مردرود نمایت اہم مقام تھا۔ اس کے فتح ہو جانے سے خراسان کی سنجی مسلمانوں کے ہاتھ آگئی تھی۔ خدا نے اس مقام کو بغیر خونریزی کے ان کی سیرد کرا دیا تھا۔ اس سے انہیں بردی خوشی ہوئی اور انران نے خدا کا شکر اوا کیا۔

کہ دیکھنے والے عش عش کر گئے انہوں نے فتح حاصل کی ۔ ان کی ہمامت دور ہو گئی۔ حضرت عمرٌ کا رعب و خوف ہر مجاہدی چھایا ہوا تھا۔ ان کی سرزلش سے سب ڈرتے تھے۔ احدث برھے چلے جا رہے تھے۔ جب مردرود منزل کے فاصلہ پر رہ گیا تب انہیں جاسوسوں نے اطلاع دی کہ یزد جرو کچھ لشکر مردرود میں چھوڑ کر باقی فوج لے کو بلخ میں چلا گیا ہے۔ مسلمانون کو اس خبر کے سننے سے پچھ خوشی عاصل نہیں ہوئی کیونکہ وہ یزد جرو سے فیصلہ کن جنگ کرنا جائے تھے اور وہ بھاگ گیا تھا۔ چونکہ مردرود صرف دو منزل یر ہی رہ گیا تھا اس لئے احنت نے ہراول کے ساتھ میمنہ بھی روانہ کر دیا ۔ میسرہ اس کے الکلے روز بھیجا ' اور باقی لشکر لے کر تیسرے روز روانہ ہوئے ۔ ساقہ کا دستہ پیچھے تھا ۔ مردرود میں قلعہ دار کے پاس دس ہزار فوج تھی ۔ اس نے قلعہ کی حفاظت کا انظام کرلیا تھا۔شرکی حفاظت اس کے بس کی نہیں تھی اس کئے وہ اس کا کوئی انتظام نہ کر سکا۔ اس کئے شہروالوں کو بردا گل ہوا وہ خوفردہ ہو كر قلعه مين آنے لگے۔ مگر وہ قلعہ اتنا برا نہيں تھاكہ اس ميں شروالے بھي سا جاتے۔ قلعہ دارنے قلعہ کے پھائک بند کروئے اس سے شروالے گیرا گئے۔ چونکہ یہ خبرعام تھی کہ اسلامی نشکر بردھا چلا ہ رہا ہے اس لئے ان کا شرچھوڑ کر کمیں چلا جانا مشكل تھا۔ چنانچہ شركے معزز لوگ نے جمع ہو كريد مشوره كيا كه ايك وقد مسلمانوں كے ياس بھيج كر امان حاصل كى جائے۔ چند لوگ منتخب كر كے بھيج محملے يہ لوگ اول مراول میں بنیج وہال سے احنف کے پاس بھیج گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اونی ہو یا اعلیٰ سابی ہو یا افسرسب کا لباس کیسال ہے ان میں سی قتم کا کوئی اتمیاز ہی نہیں ' نہ امیرانہ تھات ہیں نہ کلفانہ سازو سامان ہیں ۔ سفید لباس پینے ہیں سب کے خیموں میں کمبلول کا فرش ہے اسلامی سادگی کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ سیہ سالار بھی سادہ لباس پنے عام لوگوں کی طرح کمبل پر بیٹھے ہیں ۔ مسلمانوں کی اس اوگ کا ان لوگول پر برا اثر ہوا۔ وفد نے احضا سے امن کی درخواست کی۔ احضا نے کما۔ " امان صلح سے مل عتی ہے اور صلح کی صرف تین شرطیں ہیں۔ ایک بیا کہ مسلمان ہو جاؤ - ہمارے بھائی بن جاؤ - حکومت میں شرکیک او باؤ کے - اگر اسلمان ہونا نہ جاہو

چواليسوال باب

## زرينه اور پروين

مفوان کو برنا تب تھا کہ پہاڑی ، وشیزہ کو اس کے باپ اور بھائی نے کیے ان
کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی ۔ پھر ایس صورت میں جب کہ ان دو میں سے
کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھا ۔ لڑی خاصی حیین تھی اور ایسی لڑکیول کی تلاش
میں ڈاکو پھرا کرتے تھے ۔ یہ تینوں سفر کر رہ تھے ۔ لڑکی ان دونوں سے کافی مانوس ہو
پھی تھی ۔ رات آکٹر انہیں کی بہاڑی چٹمان یا غار میں گذارنی پڑتی تھی ۔ یہ دونوں
لڑکی کے آرام اور اس کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے ۔ اگرچہ بہاڑی دوشیزہ برئی جفا
کش اور نڈر تھی ۔ مگر دہ اس کا خیال ضرور رکھتے تھے ۔ مفوان نے اس کے لئے بھی
گوڑا مہا کر لیا تھا ۔ انہیں سے دیکھ کر تجب ہوا کہ بہاڑی نازنین گھوڑے کی سواری
سے خوب واقف ہے۔ ایک روز صفوان نے کہا۔ ''عزیز بمن میں اور تم کئی روز سے
ایک ساتھ ہیں مگر مجھے تہمارا نام اب تک بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ دوشیزہ نے مگرا کر

صفوان = "کم سے کم ہمیں ایک دوسرے کے نام سے واقعیت ہونا ضروری ہے۔"

دوشیزہ = "میرا نام زرینہ ہے اور بھائی کا کیا نام ہے۔"

صفوان = "ميرا نام صفوان ب" دوشيزه نے جاماسي كى طرف د كيم كر كما۔ "اور ان بزرگ كاكيا نام بع ؟" "ميرا نام جاماسپ ب" جاماسپ نے كما۔ زرينه - "تممارا وطن كمال ب ؟"

جاماسی = "ان کے چرہ سے حزن و ملال کے آثار ظاہر ہوئے انہوں نے کما "بیٹی ! میں خانہ بدوش ہوں" زرینہ ہنس پڑی اس نے کما ۔ "خانہ بدوش ؟"

جاماسپ نے سنجیدگ سے جواب ذیا "ہاں! خانہ بدوش ۔ آوارہ گرد۔" زرینہ = "معاف کرنا۔ تہیں میرے دریافت کرنے سے ملال ہوا۔" صفوان = "انہیں ایک پرانا واقعہ یاد آگیا۔ مجھے امید ہے کہ تم اور کچھ دریافت کرکے اس واقعہ کو تازہ کردگی۔"

زرینہ = "بالکل نہیں مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہے۔" صفوان = "افسوس کی کوئی بات نہیں ہے کیا ایک بات بتاؤگی زرینہ ؟" زرینہ = "ضرور ۔"

صفوان = "تمهارا باب اور بھائی ہم دونوں سے واقف نہیں اور پھر انہوں نے تمہیں ہوائی اور پھر انہوں نے تمہیں ہمارے ساتھ بھیج دیا کیا سمجھا انہوں نے ؟" زرینہ کا چرہ پڑمردہ ہو گیا ۔ اس نے کہا "کیا بتاؤں ؟"

صفوان = "تہيں افسوس ہوا - ميرے اس پوچھنے پر - مجھے اس كا افسوس ہوا - ميرے اس پوچھنے پر - مجھے اس كا افسوس ہے - ميں اب پوچھنا نہيں چاہتا -"

زرینہ = میں بتاؤ تی پہلے بتا بھی چی ہوں! بات یہ ہے کہ اس علاقہ کے لوگ بیٹیوں کو اچھا نہیں سبجھتے حالانکہ لڑکیاں ۔ لڑکوں سے زیادہ کام کرتی ہیں ۔ ہمیں فروخت کر دیا جاتا ہے ۔ میری قیمت میں وہ پچاس بھیڑیں چاہتے تھے ۔ ایک بوڑھے سوداگر نے اتنی بھیڑیں دینی قبول کرلی تھیں گر جب وہ بھیڑیں لایا ۔ تو ان میں آدھی بوڑھی اور ناکارہ تھیں ۔ اس لئے سودا نہ ہو سکا ۔

مفوان نے قطع کلام کر کے کہا۔ "وہ سوداً گر کسی چیز کی تجارت کر تا تھا؟"

ذرینہ = غلاموں اور کنیروں کی ۔ چند سال پہلے کثرت سے سوداً گر آتے تھے خوش جمال لؤکیوں کو بھاری داموں میں خرید لیتے تھے ۔ بہاڑی لوگ لڑکیوں کے تبادلہ میں بھیڑیں اور بکریاں لیتے تھے ۔ وہ نقذی نہیں لیتے تھے ۔ گر اب کی سال سے سوداگر نہیں آ رہے ۔

مفوان = "شاید اب حسین لڑکیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے؟" زرینہ = مرد کے لئے حسین عور تیں کھلونا ہیں اور حسین کھلونوں کی ہروقت ضرورت ہوتی ہے۔

مفوان = پھر سوداگروں نے آنا کیوں بند کر دیا ؟

زرینہ = ساہے مسلمانوں نے ان تمام بڑے بڑے شہوں پر قبضہ کرلیا ہے۔ جن میں لڑکیوں کی کھیت تھی ۔ اس لئے یہ یہ پوپار مندا ہو گیا ہے ۔ ذریبنہ نے طنزیہ لہم میں کہا ۔ صفوان سمجھ گئے ۔ کہ وہ اس تجارت کو بہت برا سمجھتی ہے ۔

صفوان نے کہا اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس رہیں تو تمہارے بدلہ میں انہیں اتنی بریاں ضرور مل جاتیں ۔ جتنی تمہارے باپ اور بھائی چاہتے تھے ۔ زرینہ = انہیں اس سے زیاوہ مل گئی ہیں -

الركيع ؟ " صفوان نے حيرت سے يوچھا۔

زرینہ نے جواب دیا = "فتم نے ڈاکوؤل سے جو بھیٹریں اور بکریال بچائی ہیں وہ دو سو سے زیادہ ہیں اگر تم ان سے نہ لڑتے تو وہ جھے اور میرے گلول کو ہاتک لے طاتے ۔"

مفوان = "اگر قسمت نے یاوری کی خدا نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا اور مسلمانوں کا اس علاقہ پر قبضہ ہو گیا ۔ تو تہمارے آرام و راحت عزت و احترام کا زمانہ شروع ہو گا۔"

زرینہ = "تممارے ساتھ مجھے اب بھی کوئی تکلیف شیں ہے!"

صفوان = "ممکن ہے کہ آئدہ اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پریں ۔"

زرینہ = "میں خوش سے برداشت کروگی ۔ یمال تک کہ اگر میری جان پر بن

جائے اور جان بھی جاتی رہے تو مجھے بالکل پرواہ نہ ہوگی ۔"

صفوان = "تم بری نڈر ہو' جفائش اور مستقل مزان لڑکی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بہن بھی میرے ہی جیسی ہے۔" زرینہ نے مسکرا آر کہا "گویا تم بھی جفائش ہو اور کیا کیا ہو؟"

صفوان = "بب میری بن ہے تو میں بھی ہوں!"

ذرینہ واقعی نڈر بھی تھی اور جفائش بھی اور اس میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ اس عربی دوشیزہ کو ڈھونڈ نکالے جس کی جبتی میں صفوان تھے۔ اس نے عفیرہ ' فروزان اور دوسرے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہ اور

جاما ہے 'رہرووں اور جو بسیاں راستہ میں آتی تھیں ان کے لوکوں ہے ان کو پوچھتے رہتے ہے اور انہیں اس کا سراغ لگتا جاتا تھا۔ وہ ان ہے آگے آگے جا رہے تھے یہ لوگ بلخ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ بلخ ایک مشہور مقام تھا اور ایک ایسی جگہ پر واقعہ تھا جس جگہ ہے ترکستان اور چین کی سرحدیں قریب تھیں۔ آخر یہ لوگ بلخ میں پہنچ گئے۔ زرینہ نے صفوان ہے کہ دیا کہ وہ کسی ہے گفتگو نہ کریں۔ اگر مجوسیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمان ہیں تو تینوں کو گرفتار کرلیں گے یا مارڈالیں گے۔ صفوان نے وہانا باندھ لیا۔ صفوان اور جاما سپ دونوں نہ بخ آئے تھے نہ انہوں نے اسے دیکھا تھا نہ اس کے گلی کوچوں سے واقف تھے۔ نہ وہاں کسی شخص کو جانتے تھے۔ البتہ زرینہ کئی برس تک اس شہر میں رہ چکی تھی۔ وہ دہاں سے کئی مردوں اور عورتوں ہے واقف تھے۔ نہ وہاں سے کئی مردوں اور عورتوں نے واقف تھی۔ اس شہر میں رہ چکی تھی ۔ وہ دہاں سے کئی مردوں اور عورتوں نہرینہ سے واقف تھی۔ اس کی ایک سیملی پروین اسے راستے میں ملی ۔ اسے زرینہ ہے کہا۔ میرے ساتھ یہ دو آدی اور ہیں۔ "

بروین ۔ "میرا گربت بڑا ہے ۔ میں آپی عزیز سمیلی کے ساتھیوں کو بھی خوش آپی عزیز سمیلی کے ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں ۔"

زرینہ = "تم اپنے گر چل کریہ س لو کہ ہم یہاں کیوں آئیں ہیں ۔ اگر پھر بھی تم ہمیں اپنے گھر رکھنا بیند کروگ ۔ ہم تہمارے بہت زیادہ مشکور ہول گے "

بھی تم ہمیں اپنے گھر رکھنا بیند کروگ ۔ ہم تہمارے بہت زیادہ مشکور ہول گے "

پروین نے صفوان کی طرف دکھ کر کہا = تم شاید انہیں چھپانا چاہتی ہو ۔ یہ ماری قوم اور ہمارے دلیں کے نہیں ہیں ممکن ہے مسلمانوں کے جاسوس ہول ۔ انہیں میرے گھرسے بہتر کہیں پناہ نہیں مل سکتی "۔

زرينه = "ميه جاسوس نهين بين آؤ چلو!"

پروین انہیں لے کر چلی اور اپنے گھر پہنچی ۔ اس کا گھریناہ کی دیوار کے پاس عام آبادی سے الگ تھا ۔ بروین کا صرف ایک بوڑھا باپ تھا ۔ برا شریف انسان تھا پشیمنہ کی تجارت کرتا تھا معزز آومیوں میں اس کا شار ہوتا تھا ۔ اس نے بھی مہمانوں کا خیر مقدم کیا ۔ اصطبل میں گھوڑے بندھوائے اور ان کی مزاج بری کی ۔ بروین اور خیر مقدم کیا ۔ اصطبل میں گھوڑے بندھوائے اور ان کی مزاج بری کی ۔ بروین اور اس کا باپ مہمانوں کو اندر کمرہ میں لے گئے ۔ زرینہ نے عفیرہ کی کمشدگی صفوان اور

**پنيتالي**سوال ب

## پیش قدمی

مردرود بلا خونریزی کے مسلمانوں کے بقضہ میں آگیا۔ اس کے نواح کے تمام شہروں اور بستیوں کے لوگوں نے مسلمانوں کی اطاعت کرلی ہر شہر اور ہر بستی والوں نے جزیہ ادا کرنا قبول کرلیا۔

مسلمان جن علاقوں پر قبضہ کرتے تھے۔ وہاں مال اور فوجداری کی عدالتیں قائم کر کے اسی علاقہ کے قابل لوگوں کو مجسٹریٹ اور منصف قرار دیتے تھے۔ البتہ عدالت اپیل میں مسلمانوں کو مقرر کرتے تھے تاکہ ماتحت عدالتوں میں آگر کوئی ناانصانی ہو جائے تو عدالت اپیل میں ان کا انصاف ہو سکے۔

ان عدالتوں میں جو قانون رائج کرتے تھے وہ ایسے نرم ہوتے تھے کہ ہر مخص ان سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ پچھلے تمام جابرانہ قانون منسوخ کر دیئے جاتے تھے اس سے عوام مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے بڑے خیر خواہ ہوتے تھے۔

اور پچھلے وہ تمام نیکس (محصول) منسوخ کر دیئے جاتے تھے۔ جنہیں غریب اور اوسط درجہ کے لوگ بھی ادا کرتے کرتے عاجز آ جاتے تھے۔ صرف ایک جزید ان سے وصول کیا جاتا تھا۔ یہ ایسا معمولی نیکس تھا جے ہر طبقہ کے لوگ آسانی سے ادا کر دیتے تھے۔

ان وجوہات سے وہ اسلامی حکومت کو رحمت خداوندی سمجتے تھے ۔ وعائیں مانگا کرتے تھے کہ بھی حکومت قائم رہے ۔

اکثر ایبا بھی ہو یا تھا کہ لوگ اپی خوشی سے رضا کارانہ طریقہ پر اسلامی لشکر کی مدد کے لئے اپنے ہم قوم کے خلاف تلواریں اٹھاتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہو کراپی ہی قوم سے لڑتے تھے۔

جاماس کا اسکی تلاش میں آنے اور خود اسے ڈاکوؤں سے بچانے کے واقعات سائے ۔ پروین نے کہا "بیہ بہت اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئیں ۔ مجھے معلوم ہے وہ لڑکی کہاں ہے اس کی تلاش میں تمہاری مدد کروں گی ۔ صفوان کو گھرسے باہر نہیں نکلنا چاہئے ۔ ان کے لئے بردا خطرہ ہے شہنشاہ بزد جرد مردرود سے یہاں آئے ہیں اس نواح کے لوگ مسلمانوں سے بردا تعصب رکھنے گئے ہیں ۔"

صفوان کو یہ معلوم ہو گیا کہ برد جرد بھاگتا یہاں پہنچ گیا ہے۔ انہیں اس بات سے بردی خوشی ہوئی کہ پروین کو عفیرہ کی بابت معلوم ہے کہ وہ کمال ہے۔ وہ اور جاماسی ذرینہ کے برے شکر گذار سے کہ اس کی وجہ سے بلخ میں ایک اچھی جائے بناہ مل گئی اور ایسی لڑک سے ملاقات ہو گئی جس نے ان کی مدد کا اقرار کر لیا ہے۔ بناہ مل گئی اور ایسی لڑک سے ملاقات ہو گئی جس نے ان کی مدد کا اقرار کر لیا ہے۔

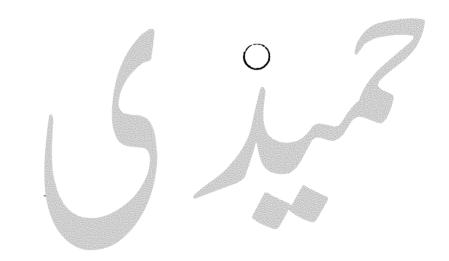

اگر پچھ طے کر لیا ہے تو مشورہ کرنا مناسب نہیں ہے اور پچھ طے نہیں کیا ہے یو ضرور مشورہ دینا چاہئے۔"

ا صفع = "میں نے کوئی بات طے نہیں کی \_"

وہی افسر = "میری رائے یہ ہے کہ ہمیں یہاں نہیں ٹھمرے رہنا چاہئے۔ اس سے دشمن یہ سمجھ گاکہ ہم پر اس کی فوج اور قوم کی ہیب طاری ہو گئی ہے ہمیں پیش قدمی ضرور شروع کر دینی چاہئے۔ لیکن سفر کی رفتار اتنی ست ہو کہ پچھ نہ پچھ المادی دستے ہماری مدد کو پہنچ جائیں ۔"

ا صفعہ " = "خدا تہمیں جزائے خیر دے تم نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا "

دوسرے افسرنے کہا = "یمی رائے میری بھی تھی ۔ لیکن اس میں اتن ترمیم اور ہے کہ جو امدادی دستے آ رہے تھے انہیں ہدایت بھیجی جائے کہ وہ تیز رفتار کے ساتھ آئیں ۔"

تيبرا افسر= "يي ميں كہنے والا تھا ۔"

چوتھا افسر = "میں سمجھتا ہوں کہ مشورہ میں دوراندیثی سے کام نہیں لیا گیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ امدادی افکر کس قدر آ رہا ہے۔ اگر ہم پیش قدی شروع کر دیں اور چار ہزار ہاہ اور آ جائے تو کیا ہم پھر بھی مجوسی افکر کا تقابلہ کرنے کے قابل ہونگے ؟ میرے خیال میں نہیں ہونگے ۔ کیونکہ مجوسی بلخ پر سر اور دھڑکی بازی لگا دیں گے جنگ میں فکست ہوئی تو فتوحات کا پانسہ بلٹ جائے گا فقصان الگ ہوگا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی سرزنش الگ ہوگی ندامت الگ ہوگی اس لئے میری رائے یہ ہے کہ لفکر کے آنے کا انتظار کیا جائے ۔ آگر امدادی لفکر کم آئے تو دربار ظافت کو مزید مدد کے لئے کھا جائے ۔"

پانچواں = "آپ نے دور اندیثی کی رائے دی اور یہ رائے بھی معقول ہے لیکن اسلامی رائے و روایات کے سنانی ہے۔ آج تک مسلمانوں کے جن غیر مسلموں سے مقابلے ہوئے ان میں مسلمان قوم کی کوئی مناسبت ہی نہیں تھی ' نہ مسلمان تناسب کا خیال کرتے ہیں کہ لشکریوں کی کثرت اور قلت پر فتح و شکست کا دارو مدار

جب مردرود کا نظم و نس اچھی طرح پر ہو گیا تو اصن نے بلخ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب خراسان کے علاقہ میں بلخ ہی ایک ایبا علاقہ رہ گیا تھا جو دشمنول کا گڑھ بنا ہوا تھا اور جمال برد جرد اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا۔ یمی آخری مقام بھی تھا اور یہ بالکل بقین تھا کہ برد جرد بلخ میں ضرور مقابلہ کرے گا۔ وہی مقام اس کی آخری امیسہازاور آماجگاہ ہے۔

جاسوسوں کے ذریعے سے احنف کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بلخ میں مجوسیوں کا ستر ہزار کے قریب لشکر ہے۔ احنف کے پاس دس ہزار سپاہ تھی۔ اتن کم تعداد مجوسیوں کے نڈی دل لشکر کے مقابلہ میں کوئی وزن نہ رکھتی تھی۔

اگرچہ کوفہ سے امدادی لشکر روانہ ہو چکے تھے۔ گر ابھی تک ان میں سے ایک دستہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ یہ بات ان کی دلیرانہ طبیعت کے خلاف تھی کہ وہ امدادی لشکروں کے انظار میں مردرود میں ہی فروکش رہتے ۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مجوسیوں کو جو متواتر ہز محتیں نازل ہوئی ہیں ان سے ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت میٹھ گئی ہے ۔ انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں مردرود میں توقف کرنے سے مجوسیوں کے دلوں کی ہیبت کم نہ ہو جائے ۔ اس لئے وہ تاخیر کرنا نہیں چاہتے تھے ۔ گر انہوں نے مناسب سمجھا کہ بلخ پر پیش قدمی کے متعلق اپنی سپاہ کے افسروں سے مگر انہوں نے مناسب سمجھا کہ بلخ پر پیش قدمی کے متعلق اپنی سپاہ کے افسروں کو اپنے شعبی مشورہ کر لیس ۔ چنانچہ انہوں نے ایک روز چھوٹے بڑے سب افسروں کو اپنے شعبی مشورہ کر لیس ۔ چنانچہ انہوں نے ایک روز چھوٹے بڑے سب افسروں کو اپنے خیمے پر بلا کر مشورہ شروع کیا ۔ انہوں نے کیا ۔

یہ بات آپ سب اصحاب کو معلوم ہے کہ یزد جرد یہاں سے بھاگ کر بلخ آگیا ہے۔ اس کے پاس ستر ہزار ساہ ہے اور اس کا لشکر و قوم اس مقام پر دل کھول کر مقابلہ کریں گے ۔ اسلامی لشکر مقابلہ میں بہت کم ہے ۔ مجھے مشورہ دو کہ بلخ پر بیش قدمی کی جائے یا ابھی امدادی لشکروں کے آنے کا انتظار کیا جائے۔"

ا صنط نے تمام افروں کی طرف دیکھا۔ سب افسر ظاموش تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جب کچھ وقفہ گزر گیا اور کسی نے کچھ نہ کما تو اسخت نے بھر کما 'دکیا یہ سمجھوں کہ تم کوئی مفید مشورہ دینے سے قاصر ہو۔
ایک افسر نے کما ''میرے خیال میں ہم سب اس لئے ظاموش تھے کہ امیر نے

ے فتح خدا کی طرف سے ہے وہ جے جاہتا ہے عطا کر تا ہے

ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے ای کی مدد کے بھروسہ پر ہم جنگ کرتے ہیں ۔ میری رائے بی ہے کہ بلخ کی طرف ست قدمی سے کوچ کیا جائے اور امدادی افواج کے پاس قاصد بھیج کر ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنی رفتار تیز کریں اور جلد آکر ہم سے مل جائیں ۔"

چوتھا افسر = "ليكن اميرالمومنين كى سرزنش كاكيا جواب ہے؟"

پانچواں افسر = "ایک قاصد امیر المومنین کی خدمت میں بھی تمام حالات لکھ کر بھی جائے اس میں لکھ دیا جائے کہ تاخیر کرنے سے مجوسیوں کے حوصلے بردھنے اور ان کی سیاہ کی تعداد میں اضافہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لئے امداد اُن گشروں کے آنے کا انتظار نہیں کیا گیا۔"

سب اس رائے سے متفق ہو گئے۔ اصنا نے کہا خدا کی قتم تم نے ٹھیک مشورہ دیا خود میری کی رائے تھی گر مشورہ کرنا اچھا ہوتا ہے۔ اس لئے میں نے مشورہ کیا اگر میں اس رائے پر عمل کرتا تو تنا ہی امیرالمومنین کے حضور میں جوابدہ ہوتا میں نے مشورہ کرلیا موافق اور مخالف رائے معلوم کرلیں۔ سب اس رائے پر منفق بھی ہو گئے۔ اب خلیفہ کے سامنے سب جوابدہ ہونگے۔

چناچہ مجلس شوری برخواست ہو گئی اور دو سرے روز امیر اصفاع نے کوچ کا اعلان کر دیا ۔ پانچسو مجاہدین کو مردرود میں رہنے کے لئے علیمحدہ کر دیا ۔ باتی الشکر نے کوچ کی تیاری شروع کی ۔

مرد رود کے مجوسیوں کو بیہ خیال نہیں تھا کہ مسلمان اسے تھوڑے لشکر سے لشکر کشی شروع کر دیں گے۔ جب انہوں نے سنا کہ مسلمان کوچ کرنے والے ہیں تو انہیں بری جرت ہوئی۔

آخر ایک روز اسلامی لشکرنے بلخ کی طرف کوچ کر دیا۔ پہلے ہراول روانہ ہوا اور اس کے بعد قلب چلا پیچے ساقہ روانہ ہوا قلب اور ساقہ کے درمیان خواتین عرب کے ایک دستہ کے ساتھ رکھی گئیں۔

الشكر بهت تمورا سفر كرتے تھے۔ مر ان كے كوچ كى شهرت ہو مئى۔ يزوجرد

ے جاسوسوں نے بھی اس خرکو سنا۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ مگر جب انہوں نے چھپ کر دیکھا تو وہ یزد جرد کو ان کے بورش کی اطلاع دینے دوڑ گئے۔

ابھی مسلمانوں نے دو ہی منزلیں طے کی تھیں کہ پانچ ہزار کا اردادی وستہ ان سے آکر مل گیا۔ اس وستہ کے ساتھ دو مشہور افسر ایک علقمہ بن النفری اور دو سرے ربعی عامرا لتمبی تھے اس لشکر کے آنے سے مسلمانوں کو بردی خوشی ہوئی۔

(

چھاليسوال باب

## فراوندا كامكان

پروین اگرچہ مہ جمال نہیں تھی ۔ لیکن پھر بھی وہ حسین تھی۔ اس کے نقش و نگار بڑے اجھے تھے ۔ ایس لؤکیاں کافی شوخ ہوا کرتی ہیں وہ بھی شوخ تھی ایک روز اس نے کما۔

زرینہ = "وہ تیرا ہوڑھا اب تک تیرے فراق میں گل رہا ہے؟" زرینہ نے بنس کر کما "وہ اب تک زندہ "

پرومین = "نه صرف زندہ ہے بلکہ اب تو اور ٹانٹا ہو گیا ہے کسی روز میرے ساتھ چلنا دیکھ تیری کیسی آؤ بھگ کرتا ہے۔"

ذرینہ = "میں کیول جانے لگی اس کے پاس \_"

پروین = "جانا تو پڑے گا ہی ۔ اب تو تو نکھر کر پر بوں سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہے اب تجھے دیکھ کر دہ تو تیرے قدمول میں اپنی دولت و ثروت سب کچھ ڈال دیگا ؟

زرینہ = "مجھے اس کی دولت کی ضرورت سیں ہے۔"

پروین = "تجھے تو اس کی دوات کی ضرورت نمیں ہے مگر اسے تو تیری ضرورت ہے۔"

زرینہ = "ای لئے تو اس نے میرے باپ کو قرضہ کے جال میں پھانس لیا تھا ۔ اب کیا دباؤ ہے اس کا ؟"

> پروین = "اب وہ یز دجرد کا مصاحب بن چکا ہے" زرینہ = "بن جانے دو تم نے عفیرہ کا پتہ تو چلایا ہی نہیں ۔"

پروین = "اور میں نے تیرے بوڑھے کا ذکر کیول کیا ہے ؟"

زرینہ = "کیول کیا ہے ؟"

بردین = "فیروزان اب کے یمیں ٹھہرا ہے" اس وقت یہ کمرہ میں بیٹھی باتیں
کر رہی تھیں ۔ جب فیروزان کا ذکر آیا تو صفوان بھی وہاں آ گئے انہوں نے پوچھا
"کس کے یمال ٹھہرا ہوا ہے ؟" بروین تے جواب دیا "فراوندا کے یمال ۔"
صفوان = "فراوندا کون ؟"

"زرینہ سے بوچھو" پروین نے زرینہ کی طرف دیکھ کر شوخی سے کہا۔ "وہی بوڑھا رینس ہے جس کے یہاں میں پامال ہو چکی ہوں۔"

مفوان = "کیا اکیا عفیرہ بھی وہیں ہے -"

یروین = "میں نے اسے وہاں نہیں دیکھا ہے ۔"

صفوان = "مگرجب فیردزان وہال تھمرا ہوا ہے تو عفیرہ بھی وہیں ہوگ -"
یردین = "فراوندا حسن پرست ہے - اس لئے ممکن ہے فیروزان نے اس
وہاں نہ تھمرایا ہو" ابھی اسی قدر گفتگو ہوئی تھی کہ جاماسی آ گئے - ان کے چرہ سے
ظاہر ہو یا تھا کہ وہ کوئی خبرلائے ہیں اور اسے سانے کے لئے بیتاب ہیں-

مفوان نے کہا = "تم ضرور کوئی خبرلائے ہو ۔"

جالس = "ہاں میں ایک خرالایا ہوا! میں نے فیروزان کو ویکھا ہے۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا لیکن ایک جگہ ایسا غائب ہوا جیسے زمین اسے نگل گئی ہو!"

مفوان = "تم نے تو اسے دیکھا ہی ہے اور پروین سے بھی جانتی ہے کہ وہ کمال معمرا ہوا ہے ؟"

جالسپ کو جرت ہوئی انہوں نے کہ "تم فیروزان کو کیسے جان گئیں؟"

پروین = "انفاقیہ! میں نہ فیروزان کو جانتی تھی نہ عفیرہ کو ایک روز میں آ

ری تھی میں نے چند ایرانیوں کو گھوڑوں پر سوار آتے دیکھا ان کے ساتھ ایک لڑی
تھی بری خوبصورت اور پری چرہ تھی۔ کچھ مغموم اور پریثان تھی۔ ہمارے دیس کی
نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے کپڑے بھی عجیب تھے میں یہ سمجھ گئی کہ وہ اسے کہیں
سے پکڑ کر لائے ہیں۔ بلاوجہ مجھے اس سے ہمدردی ہوگئی۔ وہ چلے گئے میں اپنے گھر
چلی آئی۔ چند روز کے بعد میں فراوندا کے مکان کی طرف جا نکی میں نے وہاں سے
دو ادمیوں کو نکلتے دیکھا۔ میں نے انہیں پہان لیا وہ وہی تھے جو لڑکی کے ساتھ دیکھے
دو ادمیوں کو نکلتے دیکھا۔ میں نے انہیں پہان لیا وہ وہی تھے جو لڑکی کے ساتھ دیکھے

آئیں تو زرینہ بری رخسار بن گئی۔

صفوان اور جاماسی ان کا انظار کرنے لگے ۔ دوپیر کے رقت دونوں واپس آئیں پروین نے کما بردا غضب ہو گیا۔

صفوان گھبرا گئے انہیں خیال ہوا کہ عفیرہ کو کوئی حادثہ تو نہیں پیش آگیا۔ کیا ہوا ؟"

> بروین = "مسلمان یلغار کرتے بردھتے چلے آ رہے ہیں۔" صفوان = "خدا کا شکر ہے۔" بروین = "مہیں اس خبر کے ملنے سے بردی خوشی ہوئی۔" صفوان = "خوشی کی بات ہے برد جرد یمال موجود ہے۔" بروین = "کیا مطلب ہے اس سے تمہارا ؟"

صفوان کچھ کہتے کہتے رک گئے وہ کہنا چاہجے تھے کہ یزدجرد یمال موجود ہے مسلمان آ جائیں تو اسے مار ڈالیں گے یا گرفار کرلیں گے گر فورا بی خیال ہوا پردین مجوی ہوا اور وہ حفا مجوی ہوا اور وہ حفا ہو جائے لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے انہوں نے کما۔ "میرا مطلب یہ تھا کہ یزدجرد یمال موجود ہے مسلمان یمال آ چائیں گے تو خون ریز جنگ ہوگی جے خدا جائے گافتے عطا کرے گا۔"

پروین = " تهیس ایی باتیں نہیں کرنی جاہیں یہ سمجھو کہ برد جرد ہارے شمنشاہ ہیں ۔"

صفوان = "میں احتیاط رکھوں گا۔ عفیرہ کا کچھ سراغ طا۔"

پردین = "اس وقت تمام شہر اور شہر والوں پر کچھ عجیب کیفیت طاری ہے۔
ایک ہراس کھیلا ہوا ہے۔ افرا تفری سی پڑی ہوئی ہے فراوندا اور فیروزان بھی گھبرائے
ہوئے تھے۔ عفیرہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ میرا خیال ہے وہ ہے فراوندا کے مکان
پر ہی ہے وہ باہر نہیں آتی جاتی۔ مسلمان بہت قریب آگئے ہیں۔"

پروین = "یه کسی نے نہیں بنایا کہ مسلمان کتنے فاصلہ پر آ گئے ہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ تیزی سے بردھتے چلے آ رہے ہیں" "فراوندا کا مکان دکھا لاؤگی ۔ مجھے کے

تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ فراوندا کے یہاں ٹھرے ہیں۔ ای لئے جب ذریغہ نے عفیرہ کا ذکر کیا تو میں نے کمہ دیا کہ جانتی ہوں! وہ کہاں ہے۔ میں عفیرہ کی تلاش میں فراوندا کے یہاں چند مرتبہ گئی گر عفیرہ کو وہاں نہیں دیکھا البتہ ایک روز میں آ رہی تھی کہ فراوندا نے ایک محض کو پکارا فیروزان میں نے بلیٹ کر دیکھا۔ پہچان لیا وہ عرب لڑکی کے ساتھ آیا تھا۔ اس طرح میں فیروزان سے واقف ہوئی۔"

عالس = "يه فراوندا كمال رہنا ہے؟"

پروین = "تم یمال کے محلول اور گلی کوچوں سے واقف نہیں ہو۔ اس لئے اگر میں بتا بھی دول ۔ تب بھی تم نہ سمجھ سکو گے کہ وہ کمال رہتا ہے۔ اگر میرے ساتھ چلو تو میں اس کا مکان وکھا دول ۔"

زرینہ = "ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔" پروین = "سب سے اچھا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔" زرینہ = "چلول گی۔"

مفوان = "روین تم سب کھھ جانتے ہوئے انہیں فراوندا کے یہاں لے جانا ہوں۔"

پروین = "وه اس پری کو گھول کو ند پی جائے گا۔" صفوان = "میں یمال کب تک چھپا بیٹھا رہوں۔"

پروین = "بید سمجھو کہ اس شہر کے انسان ہی نہیں بلکہ درودیوار بھی تہمارے اسمن ہیں -"

مغوان = "میں سجھتا ہوں لیکن اب میری طبیعت گھرانے گئی ہے۔"

پروین = "جب تک عفیرہ کا سراغ نہ لگے اس وقت تک چھپے رہو۔"

صفوان = "اب تم کب جاؤگی فراوندا کے یہاں۔"

پروین = "جب زرینہ چلےگی۔"

زرینہ = "چلو میں تو ابھی چلنے کو تیار ہوں۔"

پروین = "کپڑے بدل لو اور سنگھار کر لوٹ پھر چلو۔"

چنانچہ پروین ذرینہ کو لے گئی۔ تھوڑی دیر میں جب دونوں لڑکیاں بن سنور کر

#### سيتاليسوال باب

# شیران اسلام کی آمد

یز دجرد بلخ میں آگیا تھا چونکہ اس کے ساتھ بھاری تعداد میں لشکر تھا اس کئے

اتنے بوے الکر کی مخواکیش قلعہ میں کیے ہو سکتی تھی ۔ تمام الکر ایک وسیع میدان میں قلعہ کے باہر فروکش ہو گیا - بزدجرد اور اس کے مصابب و مشیر قلعہ کے اندر محلوں میں ٹھسرے۔ چو نکہ بلخ مردرود سے کافی فاصلہ پر تھا اور محفوظ و مضبوط مقام تھا اس لئے بادشاہ مصاحب مثیر افراور ساہی سب بے فکر اور مطمئن ہو گئے۔ یمال بھی عیش و نشاط کی محفلیں مرم ہونے لگیں ۔ سب برے آدمیوں کا اثر چھوٹوں پر یرت ہی ہے۔ عام طور پر تمام بلخ میں رقص و سرور کی محفلیں جمنے لگیں ناچنے اور کانے کی آوازیں آنے لگیں لوگ غرق عشرت ہو گئے۔ مگر چنگ و رباب اور نغمہ و یا کل کی جھنکاریں کچھ زیادہ عرصہ نہ کو شخنے پائی تھیں کہ جاسوسوں نے نشاط کی محفلیں مكدر كروي - وہ خبرلائے كه منظمان برھتے چلے آ رہے ہيں - ان خبرول نے مسرت و شادمانی ختم کر دی اور غم و خوف طاری کر دیا۔ بردجرد کا اس کا مشیرول کا اور بوسیوں کا بید خیال تھا کہ مسلمان بلخ پر افکر کشی کی جرات نہ کریں سے ۔ مردورد تک کے علاقہ پر ہی اکتفا کر کے وہیں ٹھمرے رہیں گے اور جب خاقان اور ترکستان کے ارادی افکر آجائیں کے تب مردورد پر ملغار کریں گے ۔ لیکن چند ہی روز میں جب انہوں نے ساکہ مسلمان برھے چلے آ رہے ہیں تو جرت کے ساتھ غم و خوف نے بھی ان پر غلبہ کیا۔ مجوسیوں کی مت افزائی کی لئے یزد جرد نے اعلان کرا دیا کہ فرغانہ سے امداد کے لئے لککر روانہ ہو چکا ہے۔ فرغانہ سے اطلاع آئی ہے کہ مسلمانوں کے بلخ ر آتے ی ان پر حملہ کر کے اسی فا کر دیا جائے گا۔ یزدجرد نے اس مقام پر خود بھی

مفوان نے کما . "تھوڑی دور ہی ہے -"

"میں اس مکان کو تو دکھ لول - جس میں عفیرہ نظر بند ہے -" پروین = "میں لے تو چلوں مگر ڈرتی ہوں - کسی نے تہیں دیکھ لیا تو" صفوان اٹھ کھڑا ہوا -

جاماسي = "ميں ساتھ چلول گاتم دونول كے -"

بروین = "اچھا! میں لے چلوں گی تنہیں لیکن صفوان وعدہ کرد کہ اس مکان کو دیکھ کر جوش اور غصہ میں نہ آ جاؤ گے ۔"

صفوان = "مين وعده كرما مول -"

جالب = " آج ہی دکھا لاؤ تو احجا ہے ۔"

روین = "من بی لے چلوں گی -"

جب رات ہو گئی تو جاماب اور صفوان پردین اور زرینہ کے ساتھ چلے گئے کئی گلیوں اور راستوں کو طے کر کے ایک کوچہ میں پنچے - پردین نے ایک بوے محل کی طرف اثبارہ کر کے کما یہ ہے فراوندا کا مکان -

صفوان اور جاماس نے اس کے گرو چکر لگایا ۔ مکان عالی شان اور اونچا تھا۔ چاندنی میں اچھی طرح مکان دکھ لیا اور واپس لوٹے خوش فشمتی سے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔

جنگ بیں شریک ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہاں وہ آخری طور پر قسمت آزمائی کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے برم چھوڑ دی اور رزم کی تیاری کرنے ۔لگا روزانہ قلعہ سے نکل کر باہر جاتا فوجی قواعد کراتا افروں اور سپاہوں پر بیہ طابت کرتا کہ جنگ کے لئے میں بھی تیار ہوں تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کو اب تک امید تھی کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہو جائے گی اور وہ ماہ پکر کی خواست گاری کر سکے گا۔ لیکن یزد چرد نے خود کی مقام پر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا اور جس مقام سے وہ چلا آیا مسلمانوں نے بڑھ کر اس پر قبضہ کرلیا۔ یہاں تک کہ خراسان کا بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس چلاگیا اور بہت تھوڑا بید جرد کے پاس رہ گیا۔ اس سے اس کی بیہ آس ٹوٹ گئی کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہو بید جرد کے پاس رہ گیا۔ اس سے اس کی بیہ آس ٹوٹ گئی کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہو مسلمان بلخ پر بردھے چلے آ رہے ہیں۔ سکے گی۔ ایک روز اس نے خور زاد سے کما۔ "مسلمان بلخ پر بردھے چلے آ رہے ہیں۔ مارے افروں اور سپاہیوں پر پچھ ہراس طاری ہو گیا ہے "خور زاد نے قطع کلام کر عام کا مارے افروں اور افروں میں بہت نہیں ہو گیا ہے " خورزاد نے قطع کلام کر بوش پایا جاتا ہے۔"

خورزاد = "دشہنشاہ کی موجود کی ہے ان میں جوش پیدا ہو جاتا ہے ۔"
یزدجرد = "اور اب ہم ان کے ساتھ رہیں گے ۔"

خورزاد = "تب یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی ۔ اس وقت ماہ پیکر وہاں آگئی وہ شاید ابھی عسل کر کے آئی تھی ۔ اس کے رہتم جیسے سر کے بال اس کی پشت پر پڑے تھے چند گستاخ لئیں اس کی چاند سی پیشانی اور گالوں پر جمک آئی تھیں ۔ اس نے رہیٹی لباس اور جواہرات کے زیورات بہن رکھے تھے ۔ ان سے وہ اور بھی مہ جبین معلوم ہونے گئی تھی ۔ خور زاد اس کو دکھ کر بے تحاشہ تکنے لگا ۔ اس سیم تن نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ یزد جرد کو اپنی اس بیٹی سے بردی محبت تھی وہ اس دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا تھا ۔ اس نے کما "خوب آئیں ماہ پیکر خورزاد کہتے ہیں کہ دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا تھا ۔ اس نے کما "خوب آئیں ماہ پیکر خورزاد کہتے ہیں کہ ممارے سپای اور افسر مسلمانوں کے حملہ کی خبر سن کر ہراساں ہو گئے ہیں ۔"

ہاہ پیکر = "میں نے بھی سا ہے لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شمنشاہ موجود رہیں گے تو سابی بردی جوان مردی سے لڑیں گے ۔"

خورزاد = "مجھے ایبا معلوم ہوا ہے کہ بعض مصاحب نہیں چاہتے کہ جنگ ہو۔

یزد جرد = "ہم نے بھی ہی سا ہے ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ کون لوگ جنگ نمیں چاہتے ممکن ہے یہ خبرغلط ہو۔"

خورزاد = 'دکیا میں شہنشاہ سے کچھ عرض کرنے کی جرات کر سکتا ہوں ؟" یزد جرد = "ضرور کر سکتے ہیں ۔"

خورزاد = "مجھے شنرادی کے متعلق عرض کرنا ہے۔"

یزد جرد= "هماری شرط اب بھی قائم ہے آگر تم اس مقام پر بھی مسلمانوں کو کی محاذیر شکست دے دو تو ہم تمہاری درخواست منظور کرلیں سے۔"

خورزاد = "میرا خیال ہے کہ آگر میری درخواست منظور کر لی جائے تو میں زیادہ جو فی کے ساتھ جنگ کروں گا۔"

یزدجرد = "مگر ہمارا خیال ہے کہ تم اس شرط کی وجہ سے جنگ میں زیادہ و شروش سے حصر ہملے سکو مے ۔"

خورزاد = "میں نے سا ہے کہ فیروزان عربی دوشیزہ کو لے آیا ہے ۔"
یزد جرد = "یمال کیول نہیں لایا وہ ؟"

خورزاد = "حقیقت بیر ہے کہ فیروزان اس پری جمال پر فریفتہ ہے اس نے ہے چھپا دیا ہے۔"

یزد جرد نے برہم ہو کر کھا ۔ "کیا وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے؟" خورزاد = "لیکن اس کی موت سے عربی دلربا شہنشاہ کے حضور میں نہ آسکے ا۔"

یزدجرد = "مرعبی حیینه کاشای حرم میں آنا ضروری ہے۔"

خورزاد = "به خانه زاد اس کے لئے کوشش کر سکتا ہے۔"

یزدجرد = "کوشش کرد۔ تہیں انعام دیا جائے گا۔"

خورزاد = "میں انعام میں اپی درخواست کی منظوری چاہتا ہوں۔"

یزدجرد = "ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جس روز عربی دلربا حرم میں آ جائے گی ای

ردز ماہ پکیرسے تہماری شادی کر دی جائے گی۔"

خورزاد = "لقين سيجيم ! مين بت جلد اس عربي نازنين كو دهوند كر حرم شاي

ابيل بزار بو من تقى -

ام تک نشکر کی آمد جاری رہی ۔

یز جرد' ماہ پیکر اور خور زاد اور دوسرے لوگ اسلامی لشکر کو دیکھنے گئے ۔ یہ لشکر آنا رہا اور میدان میں پھیل کر فروکش ہو آ رہا ۔ مسلمان گھوڑے سے اترتے ہی بری پھرتی سے خیمے نصب کرنے لگتے تھے۔

یزد جرد دن چھنے کے بعد برج سے نکل کر قصر میں چلا آیا۔

میں لے آؤں گا۔"

اس وقت ایک افسر حاضر ہوا۔ اس کے چرہ سے پریشانی ظاہر تھی۔ پرد جرد نے بوچھا = "کیا بات ہے تم ہراسال کیوں ہو؟"

آفر = "میں بیہ بد خبر سانے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ اسلامی لفکر قلعہ کے سامنے آگیا ہے بردجرد کو جیسے اس بات کا یقین نہ آیا اس نے چینی ہوئی آواز سے کم دکیا مسلمان آگئے۔"

افر= "جی آنسیں گئے بلکہ آرہے ہیں قلعہ کے دیدبانوں نے جھے یہ اطلاع اللہ ۔"

یروجرد = «چلو! ہم اپی نظروں سے دیکھیں تم بھی چلوگ ماہ پیکر۔" ماہ پیکر = «چلے! میں بھی اسلامی اشکر دیکھوں گی۔"

یزد جرد اٹھا خور زاد اور ماہ پیکر بھی اٹھے یہ سب تھرے نکلے۔ گھوڈول برسوا ا ہو کر فسیل کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے اور زید پر چڑھنے گئے زینہ ان چوڑا تھا کہ بیں آدمیوں کی صف ایک بار چڑھ سکتی تھی ۔ اور سیڑھیاں اتنی چوڑا تھیں کہ گھوڑے بھی آسانی سے چڑھ کئے تھے۔

یز وجرد زینہ پر چڑھنے لگا تو کئی افسر اور مصاحب دوڑ کر آئے اور اس کے پیچ چلنے لگے یہ سب فصیل پر پنچ فصیل پر سپاہی گشت لگا رہے تھے وہ شمنشاہ کو و کمیم ایک طرف دب گئے۔

ماہ پیکر کے چرہ پر آفاب کی شعاعیں پڑ رہی تھیں جنہوں نے اس کے حسن اور چیکا دیا تھا افسر اور مصاحب اس کے روئے آبال کو دیکھ رہے تھے۔

یزد جرد برج میں واخل ہو کر مرد رود کے راستہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس طرف سے اسلامی اشکر آ رہا تھا مسلمانوں کے ہتھیار وطوب میں چیک رہے تھے وہ بدی شا اور برے استقلال سے برھے چلے آ رہے تھے۔

یہ ا حنی کا اشکر تھا۔ کوفہ سے جو الدادی فوجیں آئی تھیں وہ بردھ کے استا کے اشکر سے مل کئیں ملقمہ اور رجی پہلے آ چکے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن معیل الشعیفی اور ابن ام عزال العدانی آ گئے تھے۔ اب مسلمانوں کے افکر کی تھا

ا ژ ټاليسوال باب

عفیرہ کی رہائی

جس روز اسلامی لشکر بلخ کے سامنے آیا ۔ اس روز شام کے وقت جب کہ یزدجرد فصیل سے اتر کر تھر کے جانب جا رہا تھا اتفاق سے جاماسپ وہاں جا نکلے انہوں نے یزدجرد کو دیکھا اے دیکھتے ہی انہیں ایبا اشتعال ہوا کہ اس طرف جھے یزدجرد سیابیوں کے جھرمٹ میں جا رہا تھا۔

جب جاماسپ سپاہیوں کے پاس پنچے ۔ تو سپاہیوں نے انہیں روکا۔ جاماسپ بردھے ہوئے اشتعال کی وجہ سے اپنے حراس میں نہیں آئے۔ ا سنبھلے انہوں نے کہا 'دششاہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔''

سپاہیوں نے ہنس کر کہا = " شہنشاہ کو کیوں کہتے ہو؟ شنرادی کو نہیں کہتے جن کے حسن جہاں سوز نے تہمیں دیوانہ بنا دیا ہے جاؤ! اپنا راستہ لو!" جا کہ استہ لو!" جا کہ استہ ہوئی ہے!" جا کہ سہیں! شہیں غلط فنمی ہوئی ہے!"

سپاہی ہنس کر آگے بردھ گئے۔ جاماسپ لوث آئے۔ وہ بروین کے مکان! پنچ صفوان مغرب کی نماز بڑھ کر فارغ ہوئی تھے۔ انہوں نے جاماسپ کو دیکھا اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔

صفوان نے پوچھا = "کیا کسی سے آج کوئی جھڑا ہو گیا ہے؟" جاماسپ نے جواب دیا = "نہیں" صفوان = "پھر آنکھیں کیول سرخ ہیں؟"

جاسپ = "آج یزدجرد سے میرا سامنا ہو گیا تھا باوجود ضبط کرنے کے مجھ اشتعال آگیا میں اس کی طرف جھپٹا لیکن خیر ہو گئی سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ میر شاہزادی ماہ پیکر کو دیکھ کر بے حواس ہو گیا ہوں ۔ انہوں نے میرا نداق اڑا دیا اور مجھ

سے کوئی باز پرس شیس یی ۔

مفوان = "ليكن تم يزدجردك طرف كيول بنصير -"

جاسب = "مجھے مسلمانوں سے ہدردی اور یزدجرد سے برخاش ہے میں ایک دن تہیں بتا دوں گاکہ برخاش کی کیا وجہ ہے ؟"

صفوان = "میں تمهارے نجی حالات بوچھنا بھی نہیں جاہتا۔"

جالم ہے = "مسلمان آ گئے ہیں مجھے خوف ہے کمیں آقا زادی کو کمیں کسی مکان میں منتقل نہ کر دیا جائے یا اشتعال میں آکر فیروزان انہیں کوئی اذبت نہ دیں ۔

اس کئے مجھے اجازت ویجئے کہ میں آج رات کو آقا زادی کی رہائی کی کوشش کروں؟"
مفوان = معمیں عمیں اس خطرناک ممم پر جانے کی اجازت کیے دے سکتا
موں میں نے خود ارادہ کرلیا ہے کہ آج رات کو قسمت آزمائی کروں گا۔"

زرینه اور پروین بھی وہاں آ گئیں زرینہ نے کما "کیسی تمست آزمائی ؟" صفوان = "عفیمہ کو رہا کرانے کی ۔"

زرینہ = "میں نے پروین سے اجازت لے لی ہے اس وقت میں فراوندا کے پاس جا رہی ہوں ۔ اس نے مجھے بلایا بھی تھا۔ رات کو وہیں رہوں گی اگر عفیرہ وہاں ہے تو اسے اپنے ساتھ لے آؤں گی۔"

صفوان = "فراوندا کھ اچھ اچھا آدی نہیں ہے ۔ میں اپنی بس کو تنا اس کے کل میں رات کے وقت جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔

زرینہ = "میں نے یہ تدبیر الی سوچی ہے جس سے ہمارا کام بھی بن جائے اور ہمیں کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے ۔"

صفوان = "بیر تدبیر بردی خطر تاک ہے میں نے دو سری تجویز سوچی ہے ۔" زرینہ = "وہ کیا تدبیر ہے ؟"

صفوان = "میں تنا آدھی رات کے وقت جاؤں۔ کسی طرف سے محل کے اندر پہنچوں اور عفیرہ کو لے آؤل ؟"

نرینہ = "بیہ تدبیر بھی ٹھیک ہے گرتہارا تنا جانا ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ تم محل سے واقف نہیں ہو۔ مجھے ساتھ لے چلو!"

وول تم طِلح آنا ۔"

جاماسي = "اور زرينه"

زرینہ = ''بھائی جان کے بعد میں چڑھونگی۔''

مفوان = دنھیک ہے۔"

صفوان نے وُھال پشت پر اٹکائی ۔ تلوار رانتوں میں دبائی اور بری پھرتی سے پڑھ کرچھت پر پہنچ گئے'۔

اس وقت افق مشرق سے جاند جھائے لگا تھا جھت پر اجالا تھیل گیا تھا۔ صفوان نے کمند کو دیکھا وہ ایک نوکیلے پھر میں پھنس گئی تھی ۔ انہوں نے ہیا اطمینان کر لیا کہ وہ اپنی جگہ ہے ملے گی نہیں ۔

اب انہوں نے کند کو بایا - تورا زرینہ نے چڑھنا شروع کر دیا کئی مرتبہ وہ اویر نیچے کو پھیلی لیکن آخر کار اویر پہنچ گئے۔ صفوان نے اس کے ہاتھ کو نہیں پڑا کیونکہ سے بات خلاف شرع تھی ۔ بلکہ اپنا عمامہ لٹکا دیا کمند اور عمامہ کے سمارے ہے وه چمت پر آگئی۔

صفوان نے پھر کمند کو حرکت دی ۔ اب جاماسی اوپر پہنچ گئے ۔ زرینہ انہیں ساتھ لے کر زینہ کے ذریعے سے نیچے اتری اور آیک لمی غلام گروش کو طے کر کے کئی کمروں ہے گذری ۔

تمام محل شرخوشاں کی سی کیفیت جھائی ہوتی تھی اور ہر کمرے میں اندھرا تھا ایک کمرے کے قریب سے جب وہ گذرے تو عربی میں اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ صفوان بھپان گیا آواز عفیرہ کی تھی جو اشعار وہ پڑھ رہی تھی ۔ ان کا مطلب بیہ تھا ۔ " وائے ہے مجھ پر میں تازہ موا اور روشنی کو ترسی موں۔ قید موں اذبت میں رہی ہوں خدا میرا امتحان لے گا اور میں ابت تدم رہوں گی ۔"

مجھے افسوس ہے کہ ہوا بھی میرے مال زار کی صفوان کو اطلاع نہیں دیتی ورتہ وه شیر دل مجامد اب تک یمال ضرور پینی جات ۔۔۔۔ "

عفوان سے صبط نہ ہو سکا ۔ انہول نے کہا ۔ " میں آگیا ہول ۔۔۔۔۔" جاماسی نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کما۔ "میر کیا علط کر رہے اور جاماسی = "محیک کمہ رہی ہیں ہے۔ ان سے بردی مدد طے گی۔ ساتھ ہی میں بھی درخواست کروں گا کہ مجھے بھی ساتھ لے لو 'ایک سے دو اچھے ہوں گے۔" پروین = "میں ہی کیول چینے رہ جاؤل میں بھی چلول گی ۔" زرینہ = "زیادہ آدمی مناسب نہیں ہول گے ۔ میں تو اس کئے چل رہی ہوں کہ محل کے اندر ان کی رہنمائی کروں گی اور جاماسیب کا ساتھ ہوتا اس لئے ہے کہ دونول ایک دو سرے کے مددگار رہیں گے تم نہ جاؤ!"

صفوان = "زرینه تھیک کمه رہی ہیں ۔ پروین "

پروین = "اچھا نہ جاؤں گی میں تہاری والسی کا انتظار کروں گی ۔ کھانا تیار ہے پہلے کھانے سے فارغ ہو لو۔"

یہ سب ایک برے کرے میں پنچ - کھانا کھایا صفوان نے عشاء کی نماز بردھی اور بیٹ کر باتیں کرنے گئے۔ جب آدھی رات کا وقت قریب آیا تب صفوان ' جاماسی اور زرینه سیاه جادرین او ژه کر روانه موے -

گلیال سنسان تھیں اندھرا بھیلا ہوا تھا۔ چاند آدھی رات کے بعد نکلنے والا . تھا۔ یہ تیوں نمایت احتیاط اور خاموشی سے چل کر فراوندا کے محل کی پشت پر پنیجے۔ صفوان نے عبا کی جیب میں سے رفیقی کند نکالی اور اس کا کھے حصہ لیبیٹ کر بردی قوت ے چھت پر پھینا ۔ کمند کے آخری سرے پر پھندا تھا۔ انہوں نے کمند کھینچی ۔ وہ نیچے آگری اس کا پھندا کسی چیز میں اٹکا نہیں ۔

انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور پھر تبسری بار بھی ۔ لیکن کمند ہر مرتبہ تھینچنے پر ینچ آتی رہی ۔ اب جاماسی نے کوشش شروع کی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ صفوان نے پھر کمند کی اور بسم اللہ کمہ کر برے زور سے بھینکی اب جو انہوں نے تھینچا تو وہ نہیں تھینچی گئی انہیں بڑی خوشی ہوئی ۔ انہوں نے کما " خدا کا شکر ہے کمند کسی چیز میں افک گئی ہے۔"

اول تو صفوان نے ہی برا زور لگایا جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو پھر جا اسب اور صفوان دونوں کار کر اس سے لئک گئے ۔ کمند نے محر مجی جنبش نہیں کی جاماسی نے کہا = "اب میں اور چڑھتا ہوں -" مفوان = "میرے عزیز نہیں - پہلے میں ہی جاؤں گا جب میں کمند کو حرکت

خاموش رہو۔"

صفوان اپنی غلطی پر متبنه ہوئے وہ دروازہ پر پہنچ انہوں نے دیکھا دروازے پر الله پرا ہوا تھا۔ انہوں نے نخبر کا دستہ مارا تالا کھل گیا وہ جھیٹ کر اندر پہنچ اور انہوں نے آہستہ سے کہا۔ "عفیرہ ۔۔۔۔"

عفیرہ نے کہا "بیہ کس کی آواز ہے ؟"

مفوان نے بردھ کو عفیرہ کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لائے کافی اجالا پھیل گیا تھا عفیرہ نے مفوان کو دیکھ کر کہا۔ " اوہ صفوان تم ۔۔۔۔۔"

صفوان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ارر کما۔ " چپ رہو عفیرہ میرے ساتھ آؤ۔"

زرینہ آ گے چلی میہ سب بیچھے چلے چھت پر پہنچ اول جاماسپ انزے ان کے بعد عفیمہ اور زرینہ اور سب کے بعد عفوان ۔

اب جاند بہت کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ یہ سب بڑی احتیاط سے وہاں سے روانہ ئے۔

انجاسوال بإب

## عفیرہ کی داستان

چاندنی میں پروین کی' زرینہ کی اور عفیرہ کی صور تیں چک رہی تھی۔ عفیرہ کے چرہ پر سرخی کی بجائے پچھ زرد ، الب آگئی تھی۔ اس کا رنگ بنتی ہو گیا تھا۔ جو اور بھی بھلا معلوم ہو رہا تھا زرینہ نے کہا" میں نے انہیں دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں مجھے ان سے ہدردی ہو گئی تھی۔" پروین نے مسکرا کر کہا "میں نے اب دیکھا ہے اور ان کی صورت نے مجھے گرویدہ کر لیا ہے"۔ عفیرہ بہت کم ایرانی زبان جانتی تھی۔ صفوان نے اے ان دونوں کی باتیں عربی زبان میں بتائیں وہ مسکرائی اس نے کہا «میں ان دونوں کا شکریہ اوا کرتی ہوں "۔

جال پ نے کہا " آقا زادی کو آرام کی ضرورت ہے انہیں آرام کرنے دیجئے ؟؟

مفوان = " ٹھیک کہتے ہو جی تو یہ چاہتا ہے کہ ان سے تمام باتیں ابھی اوچھوں گر نہیں انہیں تکلیف ہوگی پہلے آرام کرنے دو "۔

جاماس = "نہیں معلوم کب سے انہوں نے بورے طور پر آرام نہیں کیا یا عفیرہ = "میں نہیں کیا یا عفیرہ = "میں نے بری اذیتیں اٹھائی ہیں ۔ ساری ساری رات جاگتے اور خدا سے دعائیں مانگتے گذر جاتی تھی اور دن اس غم و فکر میں بسر ہوتا تھا کہ وہ نامناسب حرکت نہ کر بیٹھیں ۔"

مغوان = "اچھا اب تم آرام کو 'انشاللہ تی بایں ہوں گ۔"

عفیرہ کے لئے الگ کمرہ میں بستر کر دیا گیا اور بیہ سب آرام کرنے گے۔ تی انہوں نے ضروریات سے فراغت کی ۔ صفوان اور عفیرہ نے نماز پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اس عرصہ میں پروین نے ناشتہ تیار کرایا اور پھر سب نے ناشتہ کیا۔ عفیرہ کے چرہ کا شہابی رنگ اور گیا تھا اور پھے ذردی چھا گئی تھی اس کی صورت ایسی عفیرہ کے چرہ کا شہابی رنگ اور کی پیاری معلوم ہونے تھی تھی۔ پروین اور زرید ولکش تھی کہ اس عالم میں اور بھی پیاری معلوم ہونے تھی تھی۔ پروین اور زرید دونوں اسے گھور گھور کر وکھ ربی تھیں ۔ صفوان نے مسئرا کر کیا۔ اور یا تھی تھیں۔ صفوان نے مسئرا کر کیا۔ اور کی تھیں۔ صفوان نے مسئرا کر کیا۔ اور کی تھیں۔ عفوان نے مسئرا کر کیا۔ اور کی دیکھ

زرینہ نے کما۔ " ہاری نظر ایک نہیں ہے البتہ بی یہ چاہتا ہے کہ المیں دل میں بٹھالیں یا آکھوں میں چھیالیں۔"

عفیرہ نے ہے پاش انکھیں افوائر انہیں دیکھا اور متکرائی زرید نے کہا۔ "اگر کوئی ان پر فریفتہ ہو کر لے اڑا تہ اس کا تصور کیا ہے یہ تو پریوں سے بھی زیادہ حسین ہیں۔"

منوان نے کما۔ "بڑی بماور بنی تخیس کمال کی تہماری بعادری "
عفیرہ = "تہیس اپی ہی بماوری بر نازے اگر تم اس وقت ہوتے تو وجھتے کہ
میں نے کیا کیا۔ "

مقوان = "میر کیا کہ جب چاپ فروزان اور اس کے ساتھیوں کے امراہ ہو

"- J"

عفيره = "حالا نكه اييا نهيل أوا .."

مفوان = "اجها ہوا کیا۔ مفصل ساؤ "

عفیرہ = ''داہمی نہیں پہلے میں عشل کر لول نباس بدل لول پھر سناؤل گ ۔'' صفوان = ''گر تمهارے کپڑے تو یمال ہیں ہی نہیں ''۔

عفيره = "تيار تو ہو ڪتے ہيں "-

روین = "کپڑا میں لاتی ہوں ہم سب بیٹھ کر ابھی سی ڈالیں گے ۔" وہ جھپٹ کر گئی اور عمدہ نشم کا چولدار کپڑا لے آئی۔ عفیرہ نے تاشا اور

آبوں بیٹے کر سیٹے کیس۔ پہلے شلواری کیر قتیض۔ جب کپڑے سل کر تیار ہو گئے تو عفی میٹے کیا۔ میل کر تیار ہو گئے تو عفی اسلام کیا۔ نیا لباس پہنا کیا سکھا کر کنگھی کی کو چوٹیاں گوندھ کر گداز اسٹر پہنوڈ دیں۔ اس لباس بیس وہ اور بھی حسین معلوم ہونے گئی اس وقت بردین کے بہت پہلے ۔ ان کا نام جابان تھا عفیرہ کو عربی لباس بیس دیکھ کر جیران رہ گئے۔ پہوین سے پوچھنے گئے دوبیٹی یہ کون لؤک ہے "۔

بھیں پہلی ہوتی ہے۔ ایک عربی دوشیزہ ہے فروزان اسے اڑا لایا تھا۔ پروین نے کہا "ابا جان ' یہ ایک عربی دوشیزہ ہے فروزان اسے اڑا لایا تھا۔ پاماسی اور زرینہ اس کی تلاش میں یمال آئے تھے یہ مل گئی "۔

پہنٹی ریس اس دفت ہر بلخی مسلمان ہے اور مسلمانوں نے بلخ کے باہر ڈیرے ڈال دیے بال اس دفت ہر بلخی مسلمانوں کا دشمن ہے اگر کسی کو اس لڑکی کا علم ہو گیا تو ہم میں اس دفت ہر بلخی مسلمانوں کا دشمن ہے آگر کسی کو اس لڑکی کا علم ہو گیا تو ہم میں بیش جائیں گے۔"

پردین = " میں اشیں چھپا لوں گ کسی کے سامنے نہ آنے دوں گی ۔"

جارات یہ ہے ۔ " بقین رکھیے ہم بت جلد یمال سے چلے جائیں گے "۔

جارات أ " میں میہ شین کتا کہ تم چلے جاؤ بلکہ میہ کتا ہوں کہ احتیاط سے رہو

اس لڑکی کو یا غیجے میں رکھو ' وہاں کوئی نہ جا سکے گا "۔

یردین = " ہم سب باغیجے میں جا رہے ہیں "۔

یردین = " ہم سب باغیجے میں جا رہے ہیں "۔

عِلَيْنَ عِلَى عِلَى عَفِيره ' زرینہ ' صفوان اور جاماسپ کو لے کر باغیچی ایک عفیرہ ' زرینہ ' صفوان اور جاماسپ کو لے کر باغیچی ایک شن کی محرے بھی ایک شن کی محرے بھی ایک طرف ہے ہوئے تھے یہ لوگ گھاس پر بیٹھ گئے صفوان نے کما " اب سناؤ تم حال " عفیرہ نے مان کیا ۔

''سین فریش کر ساتھ باغیم بیل کی شے پھولوں سے بری رعبت ہے اور اس شوق یا رغبت ہی ساتھ باغیم بیل کی شے پھولوں سے بری رعبت ہے اور اس شوق یا رغبت ہی نے جھے جتلائے مصیبت کیا یاغیم خوب تھا پھولوں کے شنے لملها رہے شف ۔ طرح طرح کے خوش رنگ اور خوشبودار پھول وکھ کر بیس مدہوش ہو گئ ایک شختہ سے دو سرے بیں اور دو سرے سے تیسرے بیں پھرنے گئی ۔ جی چاہتا تھا کہ سارے پھول توڑلوں ۔ فریکش ایک طرف بیٹھ گئی تھی بیں ایک شختہ میں کھڑی ہو کہ بھول نوڑ تو لوں ۔ فریکش ایک طرف بیٹھ گئی تھی بیں ایک شختہ میں کھڑی ہو کہ پھول نوڑ تو ٹر کر سو تکھنے گئی ۔ و فعنا بچھ کھڑکا ہوا میں سمجی فریکش ہے۔ بیں نے کوئی

توجہ نہیں کی اچاتک کی نے مجھے قابو میں کر لیا ۔ میں نے دیکھا کی لوگ سیاہ نقاب دانے کھڑے ہیں ۔ دو آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا ہے میں نے زور لگایا اور ان کے باتھوں سے نکل گئی لیکن میں ہاننے گئی تھی میں نے جلدی سے خبر پر ہاتھ ڈالا ۔ فورا ای تین چار آدمی مجھ پر آ پڑے ۔ میں بہت پچھ تڑبی تلملائی ان کے ہاتھوں سے نکلنے کی تین چار آدمی مجھ پر آ پڑے ۔ میں بہت پچھ تڑبی تلملائی ان کے ہاتھوں سے نکلنے کی پوری کوشش کی لیکن ممکن نہ ہوا آخر بے دم ہو گئی انہوں نے مجھے ریشم کی دور سے باندھ لیا اور اٹھ کرلے چلے ۔ میں نے دیکھا فریکش زمین پر پڑی ہوئی تھی ۔

اگرچہ اب میری رہائی کی کوشش کرنا فضول تھی مگر میرے دل میں جوش پیدا ہوا اور میں نے پھر زور لگایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔

مجھے باغیچہ سے باہر لائے اور ایک گھوڑے پر سوار کرا دیا ایک آدمی نے مجھ سے کہا 'دچپ چاپ اگر چلوگ تو تہمیں کوئی تکلیف نہ دی جائے گی اور اگر شور کرو گراپاکوئی اور حرکت کروگی تو تہمیں سخت سزا دی جائے گی ''۔

میں بے بس ہو گئے۔ چپ ہو گئی اور سمجھ گئی کہ میرے متعلق جو پیش گوئیاں کی جاتی رہی ہیں وہ پوری ہول گے۔ میں نے خدا سے دعا مانگی کہ میری عصمت کی حفاظت کرو جھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز عصمت ہے۔

انہوں نے گھوڑے تیز چھوڑ دیے رات کو ایک قریہ میں قیام کیا اور میرے بند کھول دیئے۔ میں نے کوشش کی کہ وہ میری طرف سے غافل ہوں تو بھاگ چلوں۔ گر وہ ہوشیار رہے صبح سویرے ہی چل پڑے ۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم آہشگی سے سفر کر رہے تھے۔ مجھے خیال تھا کہ "صفوان کی طرف اشارہ کر کے" تم میری تلاش کو گے ۔ میں پیچے پھر پھر کر دیکھتی چلی آ رہی تھی مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جسے تم میرے پیچھے چلے آ رہے ہو۔ غرض وہ مجھے اس شہر میں لے آئے اور اس مکان میں رکھا جس میں سے تم لائے ہو۔ انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کیا کہ میں مکوئی ندہب اختیار کر لوں اور جو میں مجھے لایا ہے اس کے ساتھ شادی کر لوں میں نیک کر دیا شروع کیس ایک کو ٹھڑی میں بند کر دیا نہیں تیار ہوئی ۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دبنی شروع کیس ایک کو ٹھڑی میں بند کر دیا نہیں تیار ہوئی ۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دبنی شروع کیس ایک کو ٹھڑی میں بند کر دیا کھانے پینے کو نہیں دیا میں فاقے کرتی اور خدا سے بہتری کی دعائیں مانگتی نماز پڑھتی

نمازے کچھ مجھے تسلی ہو جاتی۔

جب کی دن گذر گئے تب شاید مجھ پر ترس آگیایا انہوں نے یہ سمجھا کہ میں بھوکی اور بیای مرجاؤل گی مجھے تھوڑا بہت کھانے پینے کو دینے لگے آخر تم رات کو پہنچ گئے اور مجھے اس قید سے رہا کرا لائے۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے امتحان میں فابت قدم رکھا گر خوف ہے کہیں وہ میری خلاش میں یہاں بھی نہ آجائیں۔"
پروین = "مت ڈرو وہ یہاں نہیں آسکتے"۔

چونکہ اب دوپہر ہو گئی تھی اس لئے پروین وہیں کھانا لے آئی اور وہ سب کھانے لگے۔

#### يرياسوال باب

#### شور وغوغا

اسلامی لشکر ایک طرف فروکش ہو گیا تھا دو سری طرف مجو می لشکر خیمہ زن تھا۔ ان دونول لشکرول کے درمیان قلعہ حاکل تھا تیسری طرف شہر تھا اور چوتھی طرف سیدان تھا۔

یرد جرد کو بیر امید تھی کہ خاقان یا ترکتان سے مدو ضرور آئے گی لیکن ابھی تک کمیں سے ایک سپائی بھی امید کا تک کمیں سے ایک سپائی بھی نمیں آیا تھا لیکن ونیا امید پر قائم ہے اور وہ بھی امید کا آسرا لئے بوئے تھا۔

خود اس کے پاس مسلمانوں سے تین گنا اشکر تھا۔ اس کے علاوہ بلخ کے تمام نوجوان مسلمانوں کے دخمن تھے اس وہ رضاکارانہ جنگ میں حصہ لینے کو تیار تھے۔ ان نوجوانوں مسلمانوں کی دخمنی فاجذبہ اس لئے پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایران پر بقضہ کرکے ان کے شمنشاہ کو دارالسلطنت سے بھگا دیا تھا اور اب اس کے تعاقب میں بھٹے یہ حملہ آور ہوئے تھے۔

نیکن سنجیدہ طبقہ کے لوگ جنگ کو بہند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں سے مسلم کر کے تھے۔ انہوں سے مسلم کر کے مار نامے کے کارنا ہے سنج کر جو مسلمانوں سے مسلم کر کے امن اور لیے اگر وہ مسلم کر کے امن اور اللم والے مسلم کر کے امن اور اللم مینان سے رہنے لکیں ۔

ان ملح بیند لوگوں میں بروین کا باپ جاپان اور ان کے چند معزز دوست بھی سے۔ ایک روز جاپان نے صفوان سے کہا " اگر صلح نہ ہوئی اور جنگ ہی کی ٹھسری تو کیا ہو گا۔"

مفوان نے کما " مسلمان ایران اور اصفهان سے آگے بوهنا نه چاہتے تھے۔

ٹراسان پر حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار نہ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ خراسان پر برد جرد عکران رہے لیکن برد جرد نے اس صوبہ اور اس کی حکومت کو غیمت نہ سمجھا۔ وہ ریشہ دوانیاں کر کے اسلامی مقبوضات میں بغاوتیں کرا تا رہا خود جنگی تیاریاں کر تا رہا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے خراسان پر اشکر کشی کا ان حالات سے مجبور ہو کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے خراسان پر اشکر کشی کا تحکم دیا اور سے ہدایت کر دی کہ برد جرد کو زندہ گر فتار کر لاؤیا اس کا سرکاف لاؤ۔ اگر برد جرد نے صلح نہ کی اور خیال ہی ہے کہ وہ جرگز صلح نہ کرے گا تو جنگ ہوگی اور مسلمان اس وقت تک لوتے رہیں گے جب تک برد جرد کا خاتمہ نہ ہو جائے گا"۔ مسلمان اس وقت تک لوتے رہیں گے جب تک برد جرد کا خاتمہ نہ ہو جائے گا"۔ مسلمان اس وقت تک لوتے رہیں گے جب تک برد جرد کا خاتمہ نہ ہو جائے گا"۔ جاپان اگر مسلمانوں نے بلخ فتح کر لیا تو ہمارا کیا حشر ہو گا"۔

جاپان ، ر سن وں بے ب ب ب ایستان کے انشاء مفوان = " آپ نے اور آپ کی بٹی پروین نے ہماری بردی مدد کی ہے انشاء اللہ آپ کو کوئی نقصان نہ پنچے گا آپ کو امان ہو گی بلکہ آپ جس کی سفارش کریں

كے اسے بھى امان دى جائے گى -"

جایان = " لیکن آپ کے افسر آپ کی امان کو کیول مانیں گے"

بپن صفوان = دوسلمانوں میں اخوت ہے مساوات ہے ایک سپاہی اور سپاہی ہی کیا ایک غلام کو بھی وہی افقیارات ہیں جو ایک افسریا سپہ سالار یا امیر المومنین کو ہیں۔ ایک غلام کسی مخص کو یا کسی گروہ کو کسی قوم کو یا کسی بہتی کو پناہ دے دے تو سب کی طرف سے ہوگ ۔"

جاپان = "عجيب بات ہے بيہ تو"

صفوان = 'نکھ عجیب بات نہیں ہے جب مسلمانوں میں سب برابر ہیں تو ان کی ذمہ واریاں بھی برابر ہیں اور جب ذمہ واریاں برابر ہیں تو ان کے قول قابل قبول میں۔'۔۔۔

یں ۔ جا اسپ نے کہا = " آج میں ایک بات کا انکشاف کرتا ہوں صفوان کوئی معمولی شخص نہیں ہے جب ہرات کو مسلمانوں نے فتح کیا تو یہ ہرات کے حاکم مقرر کے شخص نہیں ہے جب ہرات کو مسلمانوں نے فتح کیا تو یہ ہرات کے حاکم مقرر کے شخص اور جس لشکر نے بلخ کا محاصرہ کیا ہے اس کے سپہ سالار نے انہیں ہرات کا حکمران مقرر کیا تھا "۔

جایان = " میں نے انسی و کھے کر سے سمجھ لیا تھا کہ سے معمولی عرب نہیں ہیں

عفیرہ = "پھروہی عذریوں والی باتیں کیں تم نے "۔ صفوان = "وہ فروزان بھی کمبخت شائد مداری ہو گا جو تہیں لے اڑا "۔ عفیرہ = "یہ بات اسی سے پوچھنا۔" صفوان = "تم اشار میں میرا نام لے رہی تھیں میرے اطمینان کے لئے یمی بہت ہے۔"

عفیرہ = "اس بھروسہ پر نہ رہنا"۔
صفوان = "اب میں تمہارے ابو سے کھوں گا مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔
یقین ہے وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں بکڑا دیں گے"۔
عفیرہ = "وہ تمہاری بات کو مجذوب کی بر سمجھیں گے"
صفوان " جانتی ہو میں ہرات کا حاکم ہوں "

عفیرہ = "جانتے ہو میں قبیلہ تم کی \_\_\_\_\_" صفوان نے قطع کلام کر کے کہا" نازئین ہو" عفیرہ = "بمادر لڑکی ہول"

صفوان ہنس پڑے انہوں نے کہا" بہادر بھی ایس کہ نقاب بوشوں سے ڈر گئ" عفیرہ = "اگر تم اس وقت وہاں ہوتے \_\_\_\_\_"

صفوان = "تو میں تہیں ہر گز انہیں لے جانے نہ دیتا وہ کتنے بھی ہوتے فاک پر لوٹے نظر آتے "۔

عفیره = "ویکیس نه مارو"

صفوان کو جیسے کوئی بات یاد آگئ ہو انہوں نے عفیرہ سے کہا " ایک بات تو

عفیرہ = "بس معاف کرو شرارت تمهاری چتون سے ظاہر ہے" مفوان = "میں فر مکیش کے متعلق بوچھنا چاہتا ہوں" عفیرہ = "بوچھو"

صفوان = "کیا تمهارے اغواء میں اس کی بھی شرارت تھی ؟" عفیرہ = "میرا خیال ہے وہ ضرور نقاب پوشوں سے ملی ہوئی تھی کیونکہ جس معزز آدی ہیں ۔ میرا خیال ہے برد جرد کو ہزیمیت ہوگی۔ بلخ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس انقلاب کے زمانہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مفوان نے قطع کلام کر کے کہا " انشاء اللہ آپ کو ' آپ کے خاندان والوں کو اور آپ کے عزیزوں کو کوئی اذبت نہ پنچے گی ۔ "

جاپان = جولیا آپ نے ہمیں امان وے وی "

صفوان " جي مال "

جاپان= "شکریہ اب سنے فراوندا اور فروزان کو پروین اور زرینہ پر شبہ ہے کہ انہوں نے عربی دوشیزہ کو کسی کی شہ پر اغوا کیا ہے۔ انہوں نے کئی عورتوں کو یماں دیکھنے کے لئے بھیجا تھا لیکن چونکہ تم باغیچہ میں رہتے ہو اور باغیچہ مکان کے ایک طرف ہے اس لئے کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکا۔ تم باغیچہ سے باہر نہ نکلو اور اگر تمہاری موجودگی کا علم ان وستیوں کو ہو بھی گیا تو میں اپنی جان سے تمہاری حفاظت کروں گا "

مغوان = رومیں آپ کا شکرید ادا کرتا ہوں "

اس وقت عظیم شور ہوا پردین اور زرینہ وہاں موجود نہ تھیں جاپان گھرا گئے انہوں نے کما " بیزدان رحم کرے کمیں فراوندا اور فروزان کو تممارا سراغ تو نہیں مل گیا اور وہ غنڈوں کو لے کر تو نہیں چڑھے آ رہے "۔

مفوان = "آپ مطلق نه گهرائیں - انشاء الله غندے ہمیں نقصان نه پنیا عیس گے "-

وہ چلے گئے مفوان اور عفیرہ وہاں رہ گئے جاماسی بھی جاپان کے پیچے ہی چلے گئے صفوان نے کما " نہ معلوم تمہاری وجہ سے کیا کیا فتنے اٹھائیں گے " عفیرہ نے ہوشرما نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کما " میری وجہ سے کوئی فتنہ نہ اٹھے گا "۔

صفوان = "کاہنوں کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ تم اغوا کی گئیں بہاڑی سلسلے میں آئیں اور ایک نوجوان مجیب طریقہ سے تمہیں رہا بھی کرا لایا ۔ معلوم نہیں تمہارے دل میں اس کا کچھ خیال ہے یا نہیں "۔

#### أكياونوال بإسبة

## جيرت ناك كارنامه

ا صن مده اپ الشکر کے بلخ کے سامنے آکر فروکش ہو گئے تھے۔ ان کے بحوی جاسوں قلعہ کے اندر بھی ہو گئے تھے اور باہر جو الشکر فروکش تھا اس میں بھی گشت لگا گئے تھے۔ انہوں نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ بجوی بیاہ کی تعداد پجھٹر ہڑار سے الشت نوجوان بجوسیوں میں دیادہ ہے لیکن ان میں دلیرانہ بوش و جذبہ نہیں ہے البتہ نوجوان بجوسیوں میں دیادہ بوش و شروش بایا جا آ ہے۔

ا خف نے یہ انظار کیا کہ بجوی مقابلہ پر آئیں لیکن انہوں نے یہ جرات شیں کی۔ ا صف خود ہی اپنا کی۔ ا صف جنگ کو طول دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے ایک روز انہوں نے خود ہی اپنا لئکر میدان جنگ میں انار دیا ۔ محت میسرہ 'اور قلب قائم کئے۔ مجوسیوں نے دیکھا انہوں نے یزد جرد کو اطلاع دی یزد جرد نے دلعہ کے لشکر کو صف بستہ کردیا ۔

یزو جرد کو معلوم تھا کہ اسلامی لشکر اس کی سیاہ کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے اس لئے اس نے طبل جنگ بجوا کر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ ایرانی سیابی اس شان سے بردھے جیسے سمندر میں موجیس المحف لگیس ۔ بجوسی نوجوان رضا کار بھی اپنے لشکر کے ساتھ ہو گئے۔

مسلمان یہ سمجھ گئے کہ بجوی سب قاعدہ ایک ایک دو دو آدمیوں سے جنگ لی ابتدا کرنا نہیں چاہتے بلکہ عام حملہ کرنے کے لئے بردھے ہیں اس لئے وہ بھی مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بجوسی تیروں سے جنگ کا آغاز کریں گے لیکن بب وہ بردھتے ہی رہے تو انہوں نے یہ اندازہ کرلیا کہ وہ دست بدست جنگ کرنا بہوں نے بی اندازہ کرلیا کہ وہ دست بدست جنگ کرنا بہوں نے بھی تیروں کو ہاتھ نہیں لگایا۔

طرف سے نقاب پوش آئے اس طرف اس کا منہ تھا اس نے ضرور آتے ہوئے دیکھا اور گا گرمجھے متنبہ نہ کیا۔"

مفوان = "جاماسي كالجمي يي خيال ہے۔"

اس وقت جالمب اور جاپان آئے۔ جاپان کھ پریٹان تھے اور جالمسپ مطمئن تے ' جالمب نے کما "مسلمان جگ کے لئے میدان میں نکل آئے ہیں برو جو بھی قلعہ سے باہر بہتے گیا ہے مجوی لکر بھی مقابلہ کے لئے عف بستہ ہونے لگا ہر بھی قلعہ سے باہر بہتے گیا ہے مجوی لکر بھی مقابلہ کے لئے عف بستہ ہونے لگا ہے۔ تلعہ والے اپنے لشکری حوصلہ افزائی کے لئے فصیل کے اُدر کھڑے شور وغل ہے۔ تلعہ والے اپنے لشکری حوصلہ افزائی کے لئے فصیل کے اُدر کھڑے شور وغل سے رہے ہیں۔ "

مقوان = "صلانول نے جنگ کی ابتدا کر دی افسوس ایس مقید

\* 2 / 4 3" = elle

صفوان = الأر ميدان بين بيني جانا تو الرئا- كيا آب ميري كيم مدد كر كيت بين

جاپان = 'وَلَيَا مِدُو عَلَيْتُ ہُو تُمْ '' صفوان = ''منی طرح آپ جھے قلعہ سے باہر نکال و بیجئے آپ کا بروا احسان ہو گا۔ میں سیہ سالار سے آپ کی مربانیوں کا ذکر کروں گا ''۔

جاپان = " میں کوشش کوں گا"

لگیں ۔ سرفروش قتل او زخمی ہونے گئے۔

اسلامی ہراول دستے بحوسیوں کی صفیں چرتے 'مارتے کا شتے بردھتے چلے جا رہے سے بحوی قدم قدم پر انہیں روک رہے تھے۔ گروہ رکنے کے لئے نہیں برھے تھے۔ جوش میں آگر جلے کرتے تھے۔ وہ ایک صف کو تھہ و بالا کرکے دو سری پر حملہ کرتے اور دو سری سے تیسری پر۔

جن مفول کو وہ کھولتے جاتے تھے۔ ان میں لڑائی کا زور برھتا جاتا تھا۔ پچپلی مفول سے برھ کر آنے والے مسلمان مجاہد ان صفول میں پھیل کر نمایت جرات اور استقلال سے لڑنے گئتے۔ مجوس مسلمانوں پر اور مسلمان مجوسیوں پر تکواروں سے پر در حملہ کرتے۔

جنگ دور تک مجیل گئی تھی۔ نمایت گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ مسلمان مجوسیوں کو اور مجوسی مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ سروں پر سر احجیل رہے تھے اور دھڑوں پر دھڑ گر رہے تھے۔ خون کی بارش ہو رہی تھی لڑنے والے خون میں رنگتے چلے جا رہے تھے۔

فریقین جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ نمایت جوش پھرتی اور قوت سے حلے کر رہے تھے۔ مجوی یہ سمجھ کر حملہ آور ہوئے تھے کہ مسلمان تھوڑے ہیں جاتے ہی انہیں تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیس گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے خود ان کی صفیں تو ژنا اور بے درینج انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کا زعم ختم ہوگیا۔ اور اب وہ نے کر لڑنے گئے۔

مسلمان برے زور سے حملے کر رہے تھے اور بڑی پھرتی اور قوت سے مکواریں چلا رہے تھے ۔ ان کی خون آشام مکواریں موت کا فرشتہ بن گئی تھیں ۔ جن لوگوں کے سرول پر پڑتی تھیں سرکی بھائکیں کر دیتی تھیں ۔ جن کے شانوں پر پڑتی تھیں بیلیاں تک کھولتی چلی جاتی تھیں ۔ اور جن کی گردنوں پر پڑتی تھیں ان کے سراڑا دیتی تھیں ۔

بڑی خونریز جنگ ہو رہی تھی 'لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں۔ خون کے چیٹے بہ رہے تھے۔ مسلمانوں کے دلیرانہ حملوں سے مجوس گھبرانے لگے تھے۔ لڑائی کا محاذ مراول برعاقمة بن النصرى "ميسره بررجي بن ابي عقيل القفى " قلب ميں احنفظ بن قيس " ورساقه ميں ابن ام غزال الهمداني افسر مقرر ہوئے تھے۔

اس طرح یزد جرد نے بھی ہراول میں میسرہ میں اور میمنہ میں اپنے مشہور افسر مقرر کئے خود قلب میں رہا۔

مسلمان اپنی جگہ کھڑے تھے۔ مجوسی بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے نگی المواریں ہاتھوں میں ۔
انہوں میں لے رکھی تھیں۔ دھوپ میں تلواریں جگمگا رہی تھیں۔
جب مجوسی بہت ہی قریب آ گئے۔ تب احنون نے اللہ اکبر کا پہلا نعرہ لگایا۔
مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ اور جب فاصلہ اور کم ہو گیا تو احنون نے دو سرا نعرہ لگایا۔
۔۔۔۔۔۔ مسلمانوں نے اس نعرہ کی آواز کے سنتے ہی میانوں سے تلواریں تھینج لیں۔

اس عرصہ بیں مجوسیوں نے بڑھ کر مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے دھالوں پر جملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے دھالوں پر ان کے دار روکے لیکن انہوں نے خود دار نہیں کئے۔ دہ اپنے افسروں کے بہلے برے اطاعت گذار ہے۔ طریقہ بیہ تھا افسر تین مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ پہلے نعرہ پر مسلمان ہوشیار ہو جاتے تھے دو سرے نعرے پر ہتھیار سنجمال لیتے تھے اور تیسرے نعرہ پر حملہ کرتے تھے۔ امجی تک ان کے سپہ سالار نے تیسرا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ اس لئے دہ دشمنوں کے دار روک رہے تھے۔

اب اصنائے نے تیرا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر ہوے شور سے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس پر زور نعرہ کو سن کر مجوی خائف ہو گئے۔ ان کے گوڑے بھڑک اٹھے اور طبل جنگ کی آواز نعرہ کے شور میں گم ہو کر رہ گئی۔

نعرہ لگاتے ہی ہر محاذ کے مسلمان بڑھنے گئے۔ خصوصاً ہراول کے وستوں نے بڑے زور سے مجوسیوں پر حملہ کیا۔ ان کی خارا شگاف تلواریں چمکتی ہوئی بلند ہوئیں اور مجوسیوں کی ڈھالوں سے مجسل کر سپاہیوں اور گھوڑوں پر بڑیں۔ بہت سے جانبازوں کو زخمی کر ٹئیں۔ مجروح تلملا اٹھے۔

مجوسیوں نے جوش میں آکر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ کئی مسلمان بھی ان کے حملوں سے زخمی ہو گئے۔ اسی طرح جنگ کی ابتدا ہوئی اور رفتہ رفتہ بردھنے گئی۔ مجوسی مسلمانوں میں اور مسلمان مجوسیوں میں گئس گئے۔ تلواریں زور و شور سے چلنے

#### باون وال باب

# امیراحنف کی حیرت

صفوان نے یہ ہوشیاری اور کی تھی کہ جب وہ نصیل کی طرف بوسے انہوں نے پچاس آدمیوں کا وستہ وروازہ پر قبضہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ اور اسے یہ ہدایت کر دی تھی کہ کسی مجوی کو قلعہ کے اندر کر دی تھی کہ کسی مجوی کو قلعہ کے اندر آنے دینا۔ البتہ اسلامی وستوں کو قلعہ کے اندر آنے دینا۔

چنانچہ اس وستہ نے دروازہ پر جاکر پہرہ داروں کو قتل کر ڈالا۔ اور دروازہ پر بھاکر پہرہ داروں کو قتل کر ڈالا۔ اور دروازہ پر بھاکہ بھوی جب بڑیمت اٹھا کر بھائیں گے تو قلعہ کل دخ بی بھائیں گے تو قلعہ کل رخ بی نہیں کیا بلکہ دریائے جیمون کی طرف بھاگے۔

وہ قلعہ میں آبھی کیے سکتے تھے جب کہ انہوں نے قلعہ کی فصیل پر اسلامی فوج کو قلعہ میں دیکھ لیا تھا۔

یرد جرد کو اس کی موجودگی میں سے زبردست ہزیمت ہوئی تھی۔ اور سے شکست ایے حالات میں ہوئی جبہ اس کے پاس مسلمانوں سے کئی گنا زائد لشکر تھا۔ اگرچہ وہ جانا تھا کہ ہزیمت میں اس کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ اسے سردھڑ کی بازی لگا وینی چاہئے تھی لیکن اس پر کچھ ایسا خوف و دہشت طاری تھا کہ اس نے جم کر مقالمہ نہیں کیا بھاگ نکلا۔

ا حنف نے بھی قلعہ پر اسلامی علم اور مسلم مجاہدین کو دیکھ لیا تھا۔ انہیں بڑی حیرت تھی کہ مسلمان قلعہ کے اندر بہنج گئے۔ بہت غور کیا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ مسلمانوں نے دور تک مجوسیوں کا تعاقب کیا جب وہ ان کی گرفت سے باہر نکل گئے تب واپس ہوئے۔

وم به وم بردها جاتا تھا۔ مسلمان کی صفول کو توڑ کر گھتے چلے جاتے تھے۔

جس وقت اس میدان میں جنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت جاماسی ' صفوان اور جاپان نصیل کے نیچے ہی تھا۔ صفوان اور جاپان نصیل کے نیچے ہی تھا۔ صفوان کی درخواست پر جاپان نے اجازت دے دی تھی کہ وہ نصیل توڑ کر نکل جائیں۔

تھوڑی ہی دیر میں فعیل میں اتنا بردا سوراخ ہو گیا۔ جس سے دو آدمی ایک ساتھ نکل سکیں۔ عفوان نے جاپان سے کہا۔ "دمیں بتا چکا ہوں کہ یزد جرد کو ہزیمت ہو گی۔ قلعہ پر ضرور مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ آگر تم مسلمانوں کو اپنا زیادہ ممنون احسان بنانا چاہتے ہو تو انہیں اس راستہ سے قلعہ میں آنے کی اجازت دے دو!" جاپان نیم رضامند ہو گئے۔ عفوان جھیٹ کر لشکر میں بنیجے۔ اور میسرہ کے افسر جاپان نیم رضامند ہو گئے۔ عفوان جھیٹ کر لشکر میں بنیجے۔ اور میسرہ کے افسر

ر عی سے مل کر ان کے تمام حالات بیان کرکے ایک ہزار سپاہی طلب کئے۔ انہوں نے فورا ایک ہزار مجاہد ان کے سپرد کر دیتے۔ یہ لوگ دس دس ہیں

ہیں آدمیوں کے گروہ میں فصیل کے پاس پہنچتے اور شگاف میں داخل ہو کر جاپان کے مکان میں جمع ہونے لگے۔

جب بورے ایک ہزار آدی آگئے۔ تب هفوان انہیں ساتھ لے کر مکان سے باہر نظے اور کوچہ ہی مجوی خوف و باہر نظے اور کوچہ کو طے کرکے سڑک پر آگئے۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی مجوی خوف و دہشت سے کا ننے گئے اور بھاگ بھاگ کر گھروں میں گھنے گئے۔

صفوان سیدھے فصیل پر پہنچ - فصیل بر بہت کم سپاہی رہ گئے تھے ۔ انہوں نے انہیں جاتے ہی کاٹ ڈالا ۔ اور بلخ کے قلعہ سے ایرانی جھنڈا آثار کر اسلامی پرچم لیا دیا ۔

بھر رہے۔ اس وقت فعیل پر جتنے مسلمان تھے۔ انہوں نے پر شور اللہ اکبر کا نعرہ نگایا۔
یرد جرد اور اس کے ہمرابیوں نے دیکھا فعیل پر مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے دل ڈوب
گئے ۔ یرد جرد کو اپنی ہزیمت کا بقین ہو گیا۔ وہ بڑی بدحوای سے بھاگا۔ اس کے
بھاگتے ہی فشکر کے پیر اکھڑ گئے ۔ مجوسیوں کو ہزیمت ہوئی ۔ وہ ہر طرف سے بھاگئے
گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرکے انہیں قتل و گر فقار کرنا شروع کر دیا۔

یزد جرد اگر ہمت اور لشکر سے کام لیتا تو اس کے پاس اتنا لشکر تھا کہ شاید اسے بزیمت نہ ہوتی لیکن مسلمانوں کو قلعہ کی نصیل پر دیکھتے ہی اس پر خوف غالب ہو گیا۔ اور اسے ہزیمت ہو گئی۔ چھوٹ کر گری۔ مسلمان محافظوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفار کرلیا۔ اس وقت احنیٰ وروازہ میں داخل ہوئے انہوں نے حیرت سے صغوان کو و کھیے کر کہا۔ "تم .... تم یہال کیے ؟"

صفوان نے امیر کو سلام کیا۔ امیرا صفت صفوان کو بلخ کے ہلعہ پر دیکھ کر اس قدر جران ہوئے تھے کہ سلام کرنا بھول گئے تھے۔ جب صفوان نے سلام کیا تو انہیں بری ندامت ہوئی۔ وہ باہر سے آئے تھے اور قاعدہ میں انہیں ہی سلام کرنا چاہئے تھے۔ انہوں نے کہا۔ "خدا مجھے معاف کرے میں تنہیں یہاں دیکھ کر اس قدر جران ہوا کہ اسلام علیکم کمنا بھی بھول گیا۔"

انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا۔ تم ہرات سے بمال کیسے آئے ہو۔
مفوان نے جواب دیا ۔ "فدا لے آیا ۔ اس نے ایک ایما سبب پیدا کر دیا کہ
جس کی وجہ سے میں یمال آگیا ۔ اور قلعہ کی فتح میں میں نے حصہ لیا ۔"
ا صفاع = "کیا قلعہ میں تم نے مسلمانوں کو داخل کیا ؟"

مفوان = "جی ہاں میں العہ کے اندر آپ کے آنے سے پہلے آگیا تھا۔
ایک معزز مجوی جاپان نامی کے یہاں ٹھرا ہوا تھا۔ آج آپ نے لاائی شروع کردی۔
جوش و غضب سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے جاپان سے التجاء کی کہ وہ مجھے قلعہ
کے باہر پنجا دیں انہوں نے اپنے گھر کی دیوار توڑ ڈائی جو فصیل کی دیوار تھی۔ اس
میں شگاف ہوا اس کے ذریعہ سے باہر نکلا اور ایک ہزار مسلمان لا کر فصیل پر چڑھا
دیئے برج سے مجوی جھنڈا آ تار کر اسلامی علم بلند کر دیا۔"

ا حنف = "تمهاری اس کار روائی نے ہی یزد جرد کو خوف زوہ کرکے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کا سرا تمهارے سرہے۔"

مبرو روی میں کی فتح میں جاپان نے حصہ لیا ہے۔ میں نے اس کے خاندان والوں کو اور اس کے عزیز و اقارب کو پناہ دے دی ہے۔"

ا حنت = "تم نے خوب کیا۔ میں ہر اس مخص کو پناہ دول گا۔ جے جاپان مر "ر\_"

انفاق سے اس وقت جاپان بھی وہاں آ گئے ۔ وہ عربی شیں جانتے تھے ۔

ا حنفظ نے سب سے پہلے مجوسیوں کے کیمپ پر قضد کیا۔ بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔

اس کے بعد انہوں نے شہیدوں کو جمع کرکے ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ اور بڑے بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر ایک ایک گڑھے میں کئی گئی شہیدوں کو اسی لباس میں جے بہن کروہ شہید ہوئے تھے وفن کرویا۔

مسلمان ساڑھے تین سوشہید ہوئے تھے۔ مجوی ڈھائی ہزار کے قریب مارے گئے تھے اور پانچ ہزار سے زیادہ گرفتار ہوئے تھے۔

ا حنف نے اپنا لشکر کیمپ ہی میں فروکش کر دیا ۔

مسلمان اپن فرودگاہ سے ڈیرے خیمے اور سامان لے آئے۔

اب اصفاع چند افرول کے ساتھ قلعہ کی طرف بردھے۔ اس عرصہ میں صفوان نے بھی قلعہ پر تبلط کر لیا تھا۔ وہ بھی چند سواروں کے ساتھ احنواج سے ملنے کے لئے چلے۔ جب وہ دروازہ پر پہنچ تو انہوں نے کئی معزز مجوسیوں کو دروازہ کے محافظوں سے باہر جانے کی التجاکرتے ہوئے دیکھا۔ وہ انہیں باہر کی اجازت نہیں و یتے سے ۔ مجوسی اصرار کر رہے سے صفوان کہ دیکھتے ہی محافظوں نے کہا۔ "وہ آگئے ہمارے امیر تم ان سے اجازت لے لو۔" ان مجوسیوں میں فروزان تھا فراوندا اور وہ آدمی سے ۔ فروزان نے صفوان کو پہچان لیا۔ لیکن صفوان اسے نہ پہچان کے سے ۔ قروزان نے ان سے بھی باہر جانے کی درخواست کی ۔ ابھی وہ کوئی جواب نہ دینے فروزان نے ان سے بھی باہر جانے کی درخواست کی ۔ ابھی وہ کوئی جواب نہ دینے فروزان نے ان سے بھی باہر جانے کی درخواست کی ۔ ابھی وہ کوئی جواب نہ دینے فروزان کے دیکھتے ہی کہا۔ " اہر من کھے غارت

کرے ۔ کمال جا رہے ہو "؟ ۔

فروزان نے اسے دیکھا اس کی نظریں کمہ رہی تھیں کہ اس نے انہیں پہچانا نہیں صفوان نے جاماسپ سے کما۔ "کیا تم اسے جانتے ہو۔ کون ہے یہ ؟ " جاماسپ - " میں وہ بدذات ہے جو آقازادی کو بلا لایا تھا"۔

صفوان کو جوش آگیا ۔ غصہ سے آنکھیں سرخ ہو گئیں ۔ وہ کچھ کمنا چاہتے سے کے کہنا چاہتے کے فروزان نے جلدی سے تلوار میان سے نکالی اور صفوان پر حملہ کرنا چاہا ۔ علماں پے نے جھیٹ کر اس کی کلائی پر خنجر کا دستہ مارا ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے جاماسپ نے جھیٹ کر اس کی کلائی پر خنجر کا دستہ مارا ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے

جاماسپ نے انہیں امیر کی گفتگو کا ترجمہ کرکے سایا۔ وہ بہت خوش ہوئے صفوان نے ان کا تعارف امیرے کرادیا۔ امیرا صنعت نے ان کا شکریہ ادا کیا۔

جاپان نے امیرے اپنے مکان پر چلنے کی درخواست کی ۔ صفوان نے کہا۔ " چلئے وہیں بتاؤل گاکہ کیسے خدا مجھے یمال لے آیا۔"

امیر چلے - مفوان نے جاماب سے کما۔ "فروزان کو بھی وہیں لے آؤ۔"
امیرا حنف نے بلخ کا قلعہ اندر سے دیکھا - بڑا کشادہ تھا فصیل وہ دیکھ ہی چکے تھے
نمایت مضبوط تھی - اس کا فتح کرنا آسان نہیں تھا - انہوں نے کما - خدا بڑا سبب
الاسباب ہے اس نے ایبا سبب پیدا کر دیا جس سے مسلمانوں کو زیادہ مشقت نہیں
کرنی پڑی - بزدجرد معمولی مقابلہ کرکے بھاگ نکلا - اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔"

ا صفحہ جاپان کے مکان پر پہنچ جاپان نے ان کے لئے قالینوں کا فرش کرایا۔ گر وہ قالین پر نہیں بیٹھ کنے لگے۔ "خدا کی زمین سے بہترکوئی فرش نہیں ہے۔" وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس صفوان بیٹھ ۔ سامنے جاماسپ بھی زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ جاماسپ فروزان وغیرہ کو لے کر آئے۔ اصف شنے کما۔"اب ساؤ! تم کیے یہاں بینے ؟"

زرینہ پروین اور عفیرہ دیوار کی آڑ میں کھڑی تھیں۔ زرینہ نے بردھ کر امیر کو سلام کیا انہوں نے اسے دعا دی اور اس کا شکریہ اوا کیا۔ زرینہ نے کہا۔ "پروین نے ہماری بردی مدد کی ہے۔"

اس نے پروین کو بھی بلایا - پروین نے امیر کو سلام کیا امیر نے اسے بھی دعا دی اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا جاماسی نے امیر کو بتایا کہ فروزان نے دروازہ کے

اوپر صفوان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے۔ " احتفظ نے فیروزان کو دیکھا انہوں نے کما۔ "اس نے ایک عربی دوشیزہ کو مبتلائے مصیبت کیا۔ ایک مسلمان بر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کی سزا قتل ہے۔"

برا بین مسلمان کو امیر کے تھم ہے آگاہ کیا گیا تو اس نے فورا کہا ۔ میں مسلمان ہوت ہوں ۔ اسلام کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی مخص مسلمان ہونے کا اقرار کرے چاہے اس نے مسلمان کو اذبیتی دی ہوں یا انہیں قتل کیا ہو تو اسے فورا مسلمان کرلیا جاتا ہے اس کے پچھلے جرموں سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی ۔ چنانچہ فروزان کو مسلمان کرلیا گیا ۔ اسے اس وقت رہا کر دیا گیا ۔ جاپان پر مسلمانوں کی اس بات کا سے اثر ہواکہ وہ بھی معہ اپنی لڑکی پروین کے مسلمان ہو گئے ۔

ار ہوا کہ وہ کی سمد کی را پری است افرائی کی ۔ بلخ کے حاکم کی تمام جاگیر انہیں است دے دی ۔ انہیں یہ اختیار دے دیا کہ وہ جے چاہیں امان دے دیں ۔

مسلمانوں کا بلخ کے قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔ اہل بلخ نے جاپان کے ذریعہ سے جزیہ کی ادائیگی پر امان حاصل کرلی۔ جاپان برے نیک آدی تھے۔ انہوں نے امیر سے سفارش کرکے بہت سے غریبوں پر جزیہ معاف کرایا۔ اس سے ان کی شہرت ہو گئی اور وہ ہردل عزیز ہو گئے۔

وہ ہروں رید بر سے مفران نے امیرے اجازت لے کر ایک قاصد عامر کے پاس ہرات میں عفیرہ کے مل جانے اور بلخ فتح ہونے کی خوشخبری کے ساتھ روانہ کیا۔ بلخ کے قلعہ میں سے کم مل جانے اور بلخ فتح ہونے کی خوشخبری کے ساتھ روانہ کیا۔ بلخ کے قلعہ میں سے بھی بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جب سے مال غنیمت تقسیم ہوا تو مسلمان دولتمند ہو

- 2

#### تريين وال باب

# شرقيول كاسرياج

یزد جرد اوراس کی سپاہ ایس بدحواس ہو کر بھاگی کہ دریائے بیجون ہے جا کر دم لیا - خراسان کی سرحد دریائے جیحون پر ختم ہوتی تھی ۔ دریا بار ترکستان کی سرحد تھی ۔ ترکستان کا دارا لسطنت فرغانہ تھا۔ اس زمانہ میں ترکستان کے فرمازوا کا لقب ہی خاقان تھا۔

یدد جرد نے ایک سفارت نہیں کی سفارتیں خاقان کے پاس مدد کے لئے بھیجیں ۔ لیکن خاقان نے مطلق بھی التفات نہ کی ۔ مسلمان اس سے دور تھے ۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ جس ملک نے مسلمانوں کی مخالفت کی اس پر مسلمانوں نے حملہ کر کے زیر کر ڈالا وہ بلا وجہ مسلمانوں سے دھنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ای لئے اس نے یزوجرد کی سفارتوں کا جواب نہیں وہا تھا۔

یزد جرد جب دریائے جیمون پر پہنچا۔ تو بہت سے ایرانی سوار بدعوای فی وجہ سے دریا میں گریزے اور معہ گھوڑول کے غرق ہو گئے۔

دریائے جیمون وی دریا تھا جو ترکتان اور ایران کا مد فاضل تھا۔ کہ کمی زمانہ بن ترکتان کا فرمانوا افراسیاب تھا۔ اور ایران کا بادشاہ کاؤس تھا۔ ان دونوں بادشاہوں کے تعلقات ایک عرصہ سے کشیدہ تھے۔ اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن زمانہ کے انقلاب نے نہ افراسیاب کو باقی رکھا اور نہ کاؤس کو البتہ دریائے بیمون اس دفت سے اب تک برابر ایک ہی رفار سے برمر رہا تھا۔

یہ دریا بہت چوڑا اور گرا تھا۔ بغیر کشتیوں کے اسے یا نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ یزوجرد اور اس کی سیاہ کے کشتیاں فراہم کی گئیں۔ اور کی روز میں یہ لشکر پار اترا۔ اگر مسلمان اس لشکر کے تعاقب میں برھے کیلے آتے تو اس کا دریا پار ہونا

مشکل تھا۔ عجب نہیں کہ بہت سے مجوسی دریا میں غرص ہو جاتے اور یزد جرد بھی یا تو مارا جاتا یا گرفتار ہو جاتا۔

یزدجرد دریا پار کرکے فرغانہ کی طرف بردھا۔ اس نے خاقان کو اپنے آنے کی اطلاع کی۔ وہ شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس اب بھی بردی دولت تھی بردا ساز و سامان تھا فوج تھی غلام اور کنیزیں تھیں۔ وہ دریا پار کرکے غشب بینچا اور سمرفند کو بائیں ہاتھ چھوڑ کر اور ماورالنہ کی طرف بردھا۔ اس کو عبور کرکے فرغانہ کی طرف کوچ کیا

عانه وہال سے بہت قریب تھا۔

تمام ترکستان میں برد جرد کے آنے کی خبر مشہور ہوگئی۔ چونکہ ایران کے بادشاہ فی شہرت تھی۔ اس لئے ترک اور ترکنیں اسے دیکھنے کے لئے آبادی کے قریب والے راستوں پر جمع ہو جاتے تھے۔ وہ شزادیوں اور شاہی خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے۔ انہیں ان سے ہمدردی ہو جاتی تھی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ان سے ہمدردی مسلمانوں کو برا کہنے تھے۔

جب یروجرد فرغانہ کے قریب پہنچا تو خاتان نے استقبال کے لئے چند افسر اور عرز آدمی کچھ لشکر کے ساتھ بیجے۔ انہوں نے اس کا استقبال کیا اور فرغانہ میں ا

جب یزد حرد شریس داخل ہوا تو خاقان نے اس کی بردی عزت افزائی کی اپنے ایک حصہ میں محسرایا۔ فوج فرغانہ کے باہر مقیم ہوئی۔

چند روز کے بعد یزد جرو نے خاقان سے کما " میں مدر مانگنے آیا ہوں مجھے پوری پری ہو کہ اس میں مدر مانگنے آیا ہوں مجھے پوری کے ملک ہو گئے گئے اور ترکی لائکر کا بھٹل ہو جاؤل گا۔ اس صلہ میں میں آپ کو نذرانہ پیش کروں گا اور ترکی لشکر کا میں بی آپ کو نذرانہ پیش کروں گا اور ترکی لشکر کا میں بی اور ترکی لشکر کا ادا کروں گا۔"

خاقان = "پہلے بیہ بتاؤ کہ تمہاری سلطنت الی عظیم الثان اور باہیب تھی کہ تب و جوار کی حکومتیں ڈرتی تھیں ۔ عربوں کی اس سلطنت کے سامنے کوئی حیثیت نہ

تقی بھر شہیں ہزیمت کیوں ہوئی ؟"

یزد جرد = "مجھے خود تعجب ہے کہ میں نے نڈی دل فوجیں بھوکے نگے بھار اور درماندہ عربوں کے مقابلہ میں بھیجیں۔ بڑے خونریز معرکے ہوئے کسی لڑائی میں بھی اریانیوں کی ۔ لیکن ہر جنگ میں ہزیمت اریانیوں ہی کو اریانیوں نہیں کی ۔ لیکن ہر جنگ میں ہزیمت اریانیوں ہی کو ہوئی اور اس حالات میں کہ تعداد میں مسلمان کم ہوتے تھے۔ اور اریانی زیادہ ۔" موئی اور اس حالات میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے کیا تمہاری رعایا نے تمہارا ساتھ نہیں خاقان = "میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے کیا تمہاری رعایا نے تمہارا ساتھ نہیں

یزدجرد = "رعایا اب بھی میرے ساتھ ہے۔ مسلمانوں سے کوئی خوش نہیں اس لئے مجھے پورا بھین ہے کہ جب آپ امدادی اشکر لے کر چلیں گے تو رعایا آپ کے ساتھ ہوگی اور مسلمانوں کو ملک سے نکال دے گی۔"

خاقان = "ميرا جي جابتا ہے که ميں تمماري مدد کروں ليكن سوچتا ہوں كه كميں مجھے بھى بڑيمت نه ہو جائے ۔"

یزد جرد = "ایما مرگز نهیں ہو سکا ۔"

میرا خیال تو یہ ہے کہ معلمان آپ کے آنے کی خبر س کر ہی پیچھے مٹنے لگیں عے۔ " خاقان = "تم نے بلخ پر بوری طرح مقابلہ نہیں کیا۔"

یزدجرد = "مقابله کیا اور میرے پاس اتنا بھاری گئر تھا کہ اس کی سائی قلعہ کے اندر نہ ہو سکی ۔ زیادہ سپاہ قلعہ کے باہر مقیم ہوئی ۔ مسلمانوں نے آگر ایک دو روز قیام کیا اور ایک روز لڑائی کے لئے میدان ہیں نکل آئے۔ ہیں بھی تمام فوج قلعہ کی اور ایک روز لڑائی کے لئے میدان ہیں نکل آئے۔ ہیں بھی تمام فوج قلعہ کی اندر داخل کی لے کر پہنچ گیا ۔ جنگ شروع ہوئی نہ معلوم کس طرح مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہوگئے ۔ میری سپاہ کی ہمت ٹوٹ گئ ہزیمت اٹھا کر بھاگے۔ مقابلہ کی امنگ دل ہی ہیں رہ گئی ۔"

خاقان = "تعجب ہے! میں تہماری مدد کروں گا اور تہمارے ساتھ خود بھی چلوں گا اور تہمارے ساتھ خود بھی چلوں گا اگین اس صلہ میں نذرانہ کے علاوہ میں کچھ اور بھی چاہوں گا "۔

یزد جرد = "جو آپ طلب کریں گے میں بوی خوشی سے پیش کروں گا ۔"
خاقان = "سوچ لو ۔ اگر تم نے انکار کیا تو۔"

یزوجرد = "آپ میرے ملک و دولت پر تبعه کرلیں -"

خاقان = "مجھے منظور ہے میں لشکر کو تیاری کا تھم دیتا ہوں -"

چنانچہ خاقان نے اسی روز اپنے بہ سالار کو تیاری کا تھم دیدیا ترکی سپاہ تیاری کرنے

گلی -

چند ہی روز میں تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ایک دن خاقان عظیم الثان لشکر لے کریزد جرد اور اس کی سیاہ کے ہمراہ ایران کی طرف روانہ ہوا۔

جس عرصہ میں یزد جرد ترکتان گیا اس عرصہ میں امیر عسکر احنظ بن تیسی نے خراسان کا مال غنیمت اور قیدی فنح کی خوشخبری کے ساتھ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں روانہ کئے۔

انہوں نے جو فتح نامہ لکھا۔ اس میں سیر بھی تحریر تھا۔

خدا کے فضل و کرم سے خراسان کا تمام صوبہ تنخیر ہو گیا ہے۔ آج اس صوبہ میں جس میں نہ معلوم کب سے ستارہ پرستی اور آگ کی پوجا ہوتی تھی خدائے واحد کا نام پکارا جاتا ہے توخید کی منادی کی جاتی ہے اور اللہ کی بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اب دریائے وجلہ سے لے کر دریئے جیمون تک کا تمام علاقہ اسلامی مقبوضات میں واخل ہو گیا ہے۔

یرد جرد بھاگ کر دریائے جیون کو پار کر کے ترکتان میں خاقان کے پاس مدد کی امیدوں میں گیا ہے۔ میں آئندہ عمل کے لئے آپ کے جمم کا بردی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔

جب قاصد قیدیوں اور مال ننیمت کے ساتھ مدینہ منورہ میں پنچ تو تمام شرین شرین شرت ہو گئی مال ننیمت مسجد کے صحن میں وُھیر کر دیا گیا تھوڑی دیر میں امیرالمومنین حضرت عمر فارون تشریف لائے ۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ مال ننیمت کمال سے آیا ہے ؟"

کسی نے عرض کیا" خراسان ہے ۔" آپ نے فرمایا = "خدا کا شکر ہے قاصد کمال ہے ؟" ایک عرب نے عرض کیا = " قاصد معجد میں ہے "

#### چون وال باب

### شوخ حورس

جب احضنا مرورود روار ،ون گید اور اس سے پہلے اضول نے جزید کی رقم بلخ والوں کو والیس کر دی تو بجوسیوں بر ان کی اس ایماندری کا برا ان پڑا۔ اور چو تک مسلمان بلخیوں کے ساتھ عام طور ، برے اخلاق سے چیش آتے تھے۔ اس لئے وہ ان کے گروویدہ ہو گئے۔

یں اسے لئے جب مسلمان بلخ کو چھوڑ کر چلے تو بلخ والوں کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے چلا کر کما بزدان شہیں پھرلائے۔

جاپان ' پروین اور زرینہ بھی صفوان کے ساتھ بھے۔ صفوان اور عفیرہ احتمالاً کے لئیر کے ہمراہ ہوئے ۔ انہیں احتمالاً نے اس لئے روک لیا کہ خاقان اور برد جرد دنوں بے شار لشکر لئے برمصے چلے آ رہے تھے۔ مقال سخت ہونے والا تھا۔

لیکن جاماسی مفوان کے ساتھ چلنے کو تیار نہ برئے ۔ ان سے مفوال ہو ابعت ہوگئ تھی ۔ ان سے مفوال ہو ابعت ہوگئ تھی ۔ انہول نے عفیرہ کی علاق میں بڑی کوشش کی تھی اس لئے عفیرہ کی جمعی ایک گونہ لگاؤ ہو گیا تھا۔

ه وونول انهيل عليه و كرنا نهين جانبتے تھے۔

امیرالمومنین مجد میں تشریف لے گئے لوگوں سے مجد بھری ہوئی تھی۔ آپ مبرکہ عرب بیٹھ گئے قاصد نے اٹھ کر ادب سے احضن کا خط پیش کیا آپ نے پڑھا بڑھ کر فرمایا۔ "کاش خراسان اور عرب کے درمیان آگ کا دریا حاکل ہوتا۔ " دراصل حضرت عرض ممالک کی فتح یابی کو بہند نہیں کرتے تھی۔ آپ نے احضن کی جرات و دلیری دو حوصلوں کی بڑی تعریف کی اور فرمایا "میں نے خواب میں جس محض کو دیکھا تھا کہ اس نے خراسان فتح کیا وہ احضن سے احضن شرقیوں کا سرتاج ہے

آپ نے احنف کو جواب میں لکھا۔ کہ جہاں تک پہنچ بچکے ہو۔ دہال سے آ گے نہ بردھنا۔ یہ دیکھو کہ خاقان اور برد جرد کیا کرتے ہیں۔

جب یہ جواب اصفیٰ کے پاس پہنچا تو اسی وقت انہیں جاسوسوں نے اطلاع دی کہ خاقان اور یزد جرد ٹڈی دل فوجیس لئے بردھے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دریائے جیمون کو پار کر لیا ہے۔

چونکہ بلخ کا مقام لڑائی کے لئے مناسب نہیں تھا۔ اس سے بہتر مردرود کا مقام تھا۔ اس سے بہتر مردرود کا مقام تھا۔ اس لئے ا حنون نے بلخ کو چھوڑ ویا اور جو جزیہ مجوسیون سے وصول کیا تھا وہ واپس کر دیا اور مردرود کی طرف معد لشکر روانہ ہوئے۔

نہ سمجھتا۔ تمهارا میرے ساتھ ہونا میری مشکلوں میں اضافہ کر دیگا۔ میرا تنها ہی رہنا ٹھیک ہے۔"

مفوان = "ليكن أكر تهيس كوئى حادث بيش آليا \_\_\_\_"

وہ اسپ = "میں حادثہ سے بیخ کی کوشس کروں گا۔ لیکن اگر حادثہ پیش آ گیا تو میری زندگی کا آخری دن ہو گا۔"

مفوان = "میری ایک درخواست ب -"

جاماسي = "درخواست نهيس حكم كهو-"

صفوان = "نہیں درخواست ہی ہے جب تم اسلام کو اچھا سبھتے ہو۔ دل سے مسلمان مجی ہو چکے ہو تو کلمہ شمادت پڑھ کر ظاہر میں بھی مسلمان ہو جاؤ۔"

جالس = "اس سے کیا فائدہ ہے ؟"

مفوان = "اسلام میں سے ضروری ہے کہ خدا کی وحداثیت اور عبودیت کا

زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور ول سے بھی تقدیق کی جائے۔ تم کہتے ہو ول سے تم مسلمان ہو کلمہ پڑھ کر زبان سے بھی اقرار کر لو۔ اس سے اسلام کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تم سچ مسلمان ہو جاؤ گے۔ اگر خدا نخواستہ تم انقام لینے کی کو شس میں مارے بھی گئے اور غیر مسلموں کے ہاتھوں سے مرے تو شہید ہو گے۔ خدا تمہیں جنت میں واضل کریگا۔"

جاماس = "مير بات ب تومين اقرار كرتا مون -"

ا شمد أن لا اله الا الله و اشمد أن محمد الرسول الله ( ميس كوابي دينا بهول كه سوائ الله كوكي معبود نهيل معبود

صفوان = "اب تم مسلمان ہو گئے اسلام نماز کی تائید کرتا ہے نماز ضرور بڑھتے رہنا۔"

جاماسپ = "میں اب بھی نماز پڑھتا ہوں اور آئندہ بھی پڑھتا رہونگا۔" جاماسپ چلے گئے ان کے جانے کا صفوان اور عفیرہ دونوں ہی کو بڑا ملال ہوا۔ رنج زرینہ کو بھی ہوا لیکن اتنا نہیں جتنا ان دونوں کو ہوا۔ نمیں ہوں تم نے کوئی غلطی نمیں کی ہے۔ بلکہ تم ہیشہ میری عزت اور مجھ سے محبت کرتے رہے ہو۔ مجھے تم سے اور آقا زادی عفیرہ سے بردی محبت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں سے جدا ہو کر میرے دل کو بردی اذبت پنچے گی مگر کیا کروں ؟ مجبور ہوں میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے ورنہ اب تک میں زندہ نہ رہتا مرگیا ہوتا اور میری بڑیاں بھی گل سر گئی ہوتیں۔ میں اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ " مفوان سے "مجھے جائے! تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے ؟ جس طرح تم عفیرہ کی

صفوان = "مجھے بتاؤ! تہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح تم عفیرہ کی تلاش میں میرے ساتھ آئے ای طرح مجھے تم اپنے ساتھ لو۔ تم نے میری مدد کی تھی میں تہماری مدد کرونگا۔

جالب = "مری زندگی کا مقصد انقام لینا ہے اور انقام ایسے مخص سے لینا ہے جو بردا با اثر ہے جس کی فخصیت سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ جس نے میری زندگی تلخ کردی ہے اور جس کے خیال میں میں مرچکا ہوں۔" مفوان نے جیرت سے جاماسی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا۔

ادم جران ہو رہے ہو۔ تہيں ميرے حالات معلوم نہيں اس لئے تہماری حيرت حق بجانب ہے۔ افروس ميں اس وقت تہيں اپ حالات نہيں بتا سكتا۔ البتہ وعدہ كرتا ہوں كہ اگر يزدان نے جھے كامياب كيا تو ميں تہيں تلاش كروں گا اور تہمارے پاس آؤنگا۔ اس وقت ميں بتاؤں گا كہ كس نے جھے موت كے منہ ميں جھونك ديا تھا۔ كيوں مجھ سے دشنى كى تھى اور كس لئے ميرى ذندگى تلخ ہو كى تھى۔ ميں يہ وعدہ كرتاہوں كہ پھر تم سے جدا نہ ہونگا۔ سارى عمر تہمارى خدمت كر كے گذا دول گا۔ ميں يہ بھى كہ دوں كہ تہمارى صحبت نے اور اسلامى غدہب سے واقفيت نے ميں سر دول گا ميں مملان ہو چكا ہوں۔ ظاہر مملان ہو چكا ہوں۔ ظاہر ميں آكر مسلمان ہو چكا ہوں۔ ظاہر ميں آكر مسلمان ہو جاؤل گا۔"

صفوان = "تمهاری گفتگونے پہلے بھی مجھے حیرت میں وال دیا تھا اور آج بھی حیرت میں وال دیا تھا اور آج بھی حیران کر دیا ہے تہمیں کسی سے انقام لینا ہے ۔ ضرور لو ۔ خواہ وہ کتنی بردی ہستی بھی ہو ۔ لیکن مجھے بھی اپنے ساتھ لو ۔ ایک سے دو اجھے ۔"

جالب = "میں تہیں ضرور اپنے ساتھ لے لیتا اگر تمہارے لئے میں خطرہ

عفیرہ = "ألیسی سفارش ؟

زرینہ = "سفارش بی نہیں میں ایک اجازت چاہتی ہوں۔"

عفیرہ = "کیا اجازت چاہتی ہو ؟"

زرینہ = "میں تہیں بھائی کمہ لیا کردں۔"

عفیرہ = "شرما گئی اس نے کما شریر۔"

زرینہ = "خطاب چاہے جتنے دے لینا گراجازت دے دو۔"

عفیرہ کچھ کمنا چاہتی تھی کہ لشکر میں کچھ شور ہوا۔ دونوں نے نہر کی پشڑی پر چڑھ کر دیکھا انہیں کوئی بات نظر نہیں آئے۔ وہ جلدی جلدی بانی بھر کر چلی آئیں جب وہ سرا پردہ میں پنچیں تو انہوں نے سنا کہ خاقان ترکی لشکر لے کر آگیا ہے اور میدان کے آخری کنارہ پر اترا ہے۔

منوان اور عفیرہ زرینہ 'پردین اور جاپان کے ساتھ اسلامی لشکر کے ہمراہ مردردد میں آگئے ۔ مردردد کے سامنے بڑا وسیع میدان بھیلا ہوا تھا یہ میدان ایک نہر تک بھیلا ہوا تھا یہ میدان کے ایک تک بھیلاً چلا گیا تھا۔ اس میدان کے ایک طرف بھاڑ تھا یہ دنوں میدان تمایت سرسبز و شاداب تھے۔ برے میدان میں احنیٰ مقیم ہوئے ان کے ساتھ چوبیں ہزار لشکر تھا ۔ چونکہ انہیں بلخ سے خیمے کیڑ تعداد میں باتھ آگئے تھے ۔ اس لئے ہم شخص کے پاس ایک خیمہ ہو گیا تھا۔ اور اس میدان میں نحیموں کا شہر آباد ہو گیا تھا۔

اں نشکر کے ساتھ عورتیں 'لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ ان کے لئے نسر کے بنی سے سراروہ قائم کر کے خیصے نصب کئے تھے۔

زرینہ 'پرون اور عفیرہ میں کافی بے تکلفی اور حقیقی بہنوں جیسی محبت ہو گئی ۔ زرینہ بھی عفیرہ ن طرح شوخ بھی ۔ عفیرہ کے اغوا کرنے کی شهرت تمام عورتوں از کیول میں ہو گئی تھی ۔ چونکہ وہ کافی حسین اور خلیق بھی اس لئے سب کو اس سے ہمدردی اور محبت ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی ہم سن لڑکیاں اس کے پاس آگر اس کے اغوا کی داستان اور جو تکلیفیں اس نے اٹھائی تھیں ساگرتی تھیں ۔

ایک روز زرینہ اور عفیرہ دونوں پانی بھرنے نہر پر گئی تھیں۔ نہر کچھ زیادہ چو ڈری اور گری نہیں ۔ نہر کچھ ذیادہ چو ڈری اور گری نہیں تھی چشمہ کی طرح تھی اس کے دونوں کناروں پر در فتوں کی قطاریں کھڑی تھیں ۔ دونوں پاس ہی پیر لئکا کر بیٹھ سنگیں ذریعہ نے کیا۔ " تمہیں معلوم ہے صفوان میرے بھائی ہیں۔"

عفیرہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ " یہ بات تو عرصہ ہوا جب مجھے معلوم ہو چکی ہے۔"

زرینہ = "اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ صفوان نے تہمارے لئے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔

عفیرہ = "مجھ سے انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔" زرینہ = "نہ کیا گیا ہو گا مجھ سے سنو۔" عفیرہ = "کیول سانان چاہتی ہو تم۔" زرینہ = "اس لئے کہ میں تم سے ان کی سفارش کروں۔"

#### بچین وال باب

# کدورت کی گرہ

خاقان بزد جرد کے ساتھ دریائے جیموں کو پار کر کے بلخ میں آیا چونکہ مسلمانوں نے بلخ خالی کر دیا تھا اس لئے وہاں کوئی مزاحت نہیں ہوئی۔ اس سے خاقان اور بزد جرد دونوں کے حوصلے بردھ گئے دونوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں پر ان کی ہیبت طاری ہوگئی ہے ای لئے وہ بلخ چھوڑ کر چلے گئے۔

انہیں یہ بالکل یقین ہو گیا کہ جول جول وہ آگے بردھتے جائیں گے مسلمان پیچھے جائیں گے ۔۔۔۔ خاقان کو جنتے جائیں گے ۔۔۔۔ خاقان کو اس بات کے خیال سے یہ زعم باطل ہو گیا کہ اس کے اور اس کی سیاہ کے خوف سے مسلمان بسیا ہونے لگے ہیں۔

یزد جرد اور خاقان دونوں کے ساتھ پری کمال خوش آواز اور خوش اندام کمینیں تقسیں جب وہ ناچ گانے شروع کر دیتی تھیں تو دیکھنے اور سننے والے مست و بے خد ہو تی تھیں جب وہ باتے تھے۔ برم نشاط قریب قریب روزانہ ہی دن میں یا رات میں منعقد ہوتی تھی ان مخلول میں یزد جرد اور خاقان معہ اپنے اپنے خاندان کی عورتوں اور نوجوان لاکیوں کے شریک ہوتے تھے شراب ناب کے دور چلتے تھے اور جب سرور بردھ جاتا تھا تو تحاب اٹھ جاتا تھا۔

جو عور تیں اور لڑکیاں ترکی خاندان کی تھیں وہ اتن حین و مہ جبین نہیں تھیں جتنی ایرانی لڑکیاں اور عور تیں گئیں ان میں ماہ پیکر سب سے زیادہ مہ جمال اور پری چرہ تھی اس کے چرہ میں غضب کی دل کشی تھی غزائی آ تکھیں ہر وقت جادو سا سرتی تھیں ۔

خاقان اوھیر عمر کا آدی تھا اس کے حرم میں آٹھ یا نو خانونیں تھیں اس کی کئی لڑکیاں تھیں ان میں سے دو ماہ پکیرسے بڑی تھیں لیکن خاقان ماہ پکیر کو چاہئے لگا تھا

جس محفل میں وہ شریک نہ ہوتی خاتان کو خاک لطف نہ آیا۔

ایک روز برم نشاط جمی ہوئی تھی ترکنیں ناچ رہی تھیں ساز نج رہا تھا شراب کا دور چل رہا تھا چند نازنین کنیزوں نے گانا شروع کیا ان کی شیریں آواز نے فضا میں نفے کھیردیئے سننے والے وجد کرنے گئے۔

فاقان 'ماہ پیکر کو دیکھ رہاتھا۔ مکنکی لگائے ' بے تحاشہ اتفاق سے ماہ پیکر کی نظر بھی اٹھ کر اس کی نگاہوں سے مکرا گئی اس سے خاقان کو یہ غلط قہمی ہوئی کہ دل کو دل سے راہ ہے۔ ماہ پیکر بھی اس سے انسیت رکھتی ہے نشہ کی ترتگ میں اس کا دماغ آسان پر پہنچ گیا وہ عاشق سے محبوب بن گیا شاید اسے یہ خیال ہوا کہ ماہ پیکر اس کی دولت و سلطنت پر ریچھ گئی ہے اس نے ماہ پیکر سے کما " بت سیم تن " ایک نگاہ لطف اٹھی۔ "

یرہ جرد نے اس کی طرف دیکھا یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ کے مخاطب کر رہا ہے اس نے غاقان کو ماہ پیکر کی طرف محبت پاس نظروں سے دیکھنے دیکھا یرد جرد خاندان کے سے تھا۔ یہ خاندان فرمانروا والی ایس ایران میں بڑا معزز اور غیرت مند سمجھا جا تا تھا اگرچہ یرد جرد کی سلطنت جاتی رہی تھی گر خودداری اور غیرت نہیں گئی تھی اسے فاقان کی یہ حرکت ناگوار گذری اس نے اسے ٹوکنا چاہا گر پھر پچھ سمجھ کر چپ ہو گیا= حقیقت یہ ہے کہ خانہ بدوشی اور حکومت و سلطنت جاتے رہنے سے اس کے خاندانی جو ہر کو پچھ زنگ خوردہ کر دیا تھا کہتے ہیں مصیبت انسان کا مزاج بدل دیتی ہے فاندانی جو ہر کو پچھ زنگ خوردہ کر دیا تھا کہتے ہیں مصیبت انسان کا مزاج بدل دیتی ہے ایک غیور کی غیور کی غیور کی میں بھی فرق آگیا

فاقان ' ماہ پکیر کو دیکھنے میں پھھ ایبا بے خود تھا کہ اس نے مزد جرد کو اپنی طرف دیکھتے نہیں دیکھا نہ اس کے جذبات کا اندازہ کیا دراصل وہ اس وقت رومانی دنیا میں پہلیا ہوا تھا اسے اپنے ماحول کی پچھ خبرہی نہیں تھی ۔

ماہ پکر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی 'گانا برابر ہو رہا تھا خاقان کی بیویاں اور عور تیں اس کی محبت باش نظروں سے سب کچھ سمجھ رہی تھیں وہ اس کے طرز عمل سے جان گئی تھیں کہ اسے ماہ پکر سے محبت ہو گئی ہے چونکہ وہ اسے خوش رکھنا چاہتی تھیں اس لئے انہیں ماہ پکر کے خاقان کے حرم میں واخل ہونے میں کوئی

ہے وہ مردوور میں بیٹھے بھی سمے جا رہے ہیں ----"

ہوہ رورور میں یہ کہ اس نے خاقان کی طرف دیکھا خاقان توجہ سے اس کی مرف اتنا ہی کمہ کر اس نے خاقان کی طرف دیکھا خاقان توجہ سے اس کی بات من رہا تھا وہ اپنی تعریف برد جرد کی زبان سے من کر پھول گیا اس نے کہا "
مسلمانوں کی بیہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکیں "

عادن نہ ہو ۔ ان کا پیزہ جرد! یمی بات ہے میری خواہش سے ہے کہ مسلمانوں پر ملغار کر کے ان کا خاتمہ کروالئے۔

خاقان " ضرور ايا بي مونا جاجة تمهارا مطلب كيا ب"؟

عاقاق مرور ہیا ہی ہوت ہوئے ہیں انہیں منبطنے اور سانس لینے کا یہ جرد! اس وقت مسلمان ڈرے ہوئے ہیں انہیں منبطنے اور سانس لینے کا موقعہ نہ دیجئے فورا ان پر عملہ کر دیجئے "

ولعد مد رجب مراس با بات ہے ہمیں عیش و نشاط کی محفلیں اس وقت منعقد کرنی عالی معقول بات ہے ہمیں عیش و نشاط کی محفلیں اس وقت منعقد کرنی عالم ہیں جب وشمن کا خاتمہ کر دیا جائے۔

یزد جرد! میں میں عرض کرنا جاہتا تھا "۔

غاقان! آج ہی لشکر کو تیاری کا تھم دیئے دیتا ہوں" یزد جرد! ہمارے ساہی کافی آرام کر چکے ہیں اب کوچ کرنا ہی مناسب ہے۔ خاقان کل ہی کوچ کر دیا جائے گا"۔

یزد جرد!" ایک عرض اور ہے"

خاقان! در کهو "

یزد جرد! اگر ہم دو طرف سے حملہ کریں تو مسلمانوں پر دہشت طاری ہو جائے گی آپ مرددود پر حملہ کریں اور میں مرد شاہجمان پر بورش کروں -

کی بپ رورور پر سے دیں میں کی اس کے ساتھ رہے اسے اندیشہ تھا کہ کہیں کسی روز خاقان نے ساتھ رہے اسے اندیشہ تھا کہ کہیں کسی روز خاقان نشہ کی تربی میں ماہ پکر سے وست ورازی ہی نہ کر بیٹے اس لئے اس نے الگ الگ حملہ کرنے کی تجویز پش کی ۔

الگ الگ حملہ کرنے کی تجویز پش کی ۔

لک الک سند رک بروید میں اور اپنے ایک کا خاتان نے اس تجویز کو منظور کر لیا چنانچہ دونوں بادشاہوں نے اپنے اسکر کو تیاری کا کم دیا اور دو سرے روز خاتان مردود کی طرف اور یزد جرد مرد شاجمان کی طرف روانہ ہوئے۔

اعتراض نہ تھا بلکہ وہ اس کام میں اس کی مدد کرنے کو تیار تھیں ۔

جب خاقان نے ویکھا کہ ماہ پیکر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تو اس نے فاری زبان میں کما! اے پیکر حسن و نور ایک نظراد هر بھی۔

ماہ پیکرنے اس کی طرف دیکھا اس نے کہاً " صرف ہے گول آئھوں کے کئے سے کام نہ چلے گا ایک جام اپنے دست ناز ہے دو"

ماہ پیکر بہت کم کمی کو شراب پیش کرتی تھی وہ پہلو بدل کر بیٹے گئ خاقان کو برا معلوم ہوا اس نے پھر کہا " اے مست ناز ' اپنے حسن وجوانی کے صدقہ میں ایک جام ۔۔۔۔۔۔ صرف ایک نام "

ماہ پیکراب بھی متوجہ نہ ہوئی خاتان پر نشہ طاری تھا اس نے کہا" دوشیزگی کی حیاتم پر غالب ہے تم میرے پا آتے شرماتی ہو اچھا میں خود تمہارے پاس آتا ہوں"
وہ اٹھا اور ماہ پیکر کے سامنے جا بیٹھا۔ یزد جرد کو اس کی بیہ حرکت سخت ناگوار
گذری اب تک اس نے ضبط کیا اب نہ ہو سکا اس نے کرخت آواز میں کہا" ذرا
تصہو"۔

خاقان! کون ہے جو ترکی شہنشاہ سے گستاخانہ پیش آرہا ہے۔ "
اس نے گھوم کر دیکھا۔ یود جرد نے کہا "اپی جگہ دالیں لوٹ آیئے "
خاقان ہنا اس نے کہا ادہ میزبان عظم دے رہے ہیں بہت خوب "
وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر آبیشا اگرچہ بات اتن ہی ہوئی تھی اس سے سونوں
بادشاہوں کے دلوں میں کچھ گرہ پڑ گئی یود جرد کو خاقان کی حرکت پر افروس تھا اور
خاقان کومیے ملال تھا کہ یود جرد نے اس کی توہین کی ۔

ان دونوں بادشاہوں کو بلخ میں قیام کرتے کی ہفتے ہو گئے دونوں رزم ہے اچھا برم کو سمجھتے تھے اس لئے داد عیش دیتے رہتے تھے ابھی تک بھی دونوں میں سے کسی کا آگے برطے کا خیال نہیں تھا لیکن جس روز یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ۔ اس روز سے برد جرد اس فکر میں مشغول ہوا کہ جس قدر جلد ممکن ہو مسلمانوں پر یورش کر کے انہیں ایران سے نکال دے گروہ خاقان سے اس بات کو کہتے ہوئے ہیگیا تا تھا۔

لیکن دو تین روز کے بعد ایک دن اس نے فاقان سے اس وقت جب وہ خوش تھا اور شراب کا شغل بھی نہیں کر رہا تھا " مسلمانوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو گئی

#### چھین وال باب

# خاقان کی ہزیمیت

خاقان مردود میں پہنچ کر اسلامی لشکر سے کچھ فاصلہ پر فروکش ہو گیا اس کے ساتھ بے شار لشکر تھا وہ مجوسیوں سے ساتھ بے شار لشکر تھا ترکوں کو اپنی بمادری اور جفاکشی پر بردا زعم تھا وہ مجوسیوں سے زیادہ طاقت ور اور قوی تھی چونکہ مسلمان ان کے آنے کی خبر سن کر بلخ سے ہث آئے تھے اس کئے ان کے حوصلے بردھ گئے تھے۔

ا حنف الو يو فكر ہواكہ كميں ترك ان پر اچانك حملہ نہ كر ديں يا شب خون نہ ماريں - اس لئے انہول نے ميدان بيں ٹھرے رہنا مناسب نہ سمجھا جس بيں وہ مقیم عضر نبر بار جو ميدان تھا اس كے ايك طرف نبر تھى اور پشت پر ميدان تھا وہ جگہ مخفوظ تھى چنانچہ انہول نے اپنے لشكر كو نبر پار كر كے بہاڑ كے نيچے خيمہ ذن ہونے كا محموظ تھى چنانچہ انہول نے اپنے لشكر كو نبر پار كر كے بہاڑ كے نيچے خيمہ ذن ہونے كا محمودا -

سب سے پہلے عورتوں کے خیمے اکھاڑے گئے اور عین بہاڑ کے دامن میں لے جاکر نصب کر دیئے گئے ان کے بعد آدھا لشکر ترکوں کو روکنے کے لئے مسلہ ہوکر صف بستہ ہوگیا اور آدھا لشکر خیمہ اور خرگاہ لے کر نہر کے دو سری طرف پہنچا اور اطمینان سے خیمے نصب کر کے تمام جنس و سامان وہاں لے گیا۔

ترک مسلمانوں کی اس نقل و حرکت کو دیکھتے رہے انہوں نے اس وقت ان سے کوئی تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا جب مسلمان جب سامان نہرپار لے گئے تب وہ نصف اشکر بھی جو ترکوں کو روکنے کے لئے صف بستہ ہوا تھا فروگاہ میں پہنچ گیا۔ نسف انتا بردا کہ اس میں کئی اشکر بہ سمانی سا کتے منہ سرکے یار بھی بہت بردا میدان تھا انتا بردا کہ اس میں کئی اشکر بہ سمانی سا کتے

تے جس روز مسلمان اس میدان میں پنیج اس سے دوسرے دن خاقان بھی اپنا لشکر لے کر نسریا کرکے اس میدان میں جامقیم ہوا۔

مسلمان چاہتے تھے کہ ترک میدان میں نکلیں لیکن خاقان کو بزم نشاط ہی ہے فرصت نہیں تھی۔ اس کے مشاغل میں اب بھی فرق نہیں آیا تھا اس کے پاس جنس اور سازوسامان لاتعداد تھا۔ اس قدر رسد تھی کہ چھ مہینے تک اس کے نڈی دل لشکر کے لئے کافی ہو سکتی تھی لیکن مسلمانوں کے پاس اتنی رسد نہیں تھی کہ وہ دو مہینے بھی گذارہ کر سکتے۔

چند روز تو اصف نے ترکوں کے میدان جنگ میں نگلنے کا انظار کیا گرجب وہ نہ نکلے تو ایک روز انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد مسلمانوں سے کما "معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترک جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس رسد ختم ہو جائے تب یلغار کریں ایک طرح سے وہ ہمارا محاصرہ کئے ہوئے ہیں کیونکہ ایک طرف نہرہ ' دو سری طرف پہاڑ ہے اور باقی دو طرف ترکی افکر ہیں جیک کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا آج رات میں مسلمان تیاری کر لیس انشاء اللہ کل صبح کی نماز بڑھ کر ہم میدان میں نکلیں گ

مسلمانوں نے وہاں سے جاتے ہی تیاریاں شروع کر دیں ان کی تیاری بیہوتی تھی کہ ہتھیار مقیل کرنی شروع کر دیں ۔

دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی مسلمان مسلح ہو کر میدان میں نکلے اور عفیرہ ' میمنہ اور قلب قائم کرکے صف بستہ ہو گئے ۔

جب تركوں نے مسلمانوں كو ميدان ميں نكلتے ديكھا تو افسروں نے خاقان كو اطلاع دى اس نے بھى اشكر كو سف بستہ ہونے كا تھم ديا ہر تركى افسر طبل و علم اپنا وستہ لے كر آیا اور صف بستہ ہو جاتا تركوں نے بھى ميمنہ ميسرہ اور قلب قائم كئے قلب ميں خود خاقان رہا۔

بہ ہیں۔ تمام ترکی افسروں کے سروں پر ترکی علم لہرا رہے تھے اور ہر علم کے قریب طبل جنگ بج رہاتھا ان تمام جنگی باجوں کی آوازوں سے میدان جنگ کو نجنے آگا۔

مسلمان خاموش کھڑے تھے انہوں نے ترکی گشکر کو دیکھا جہاں تک ان کی نگاہ گئی سپاہیوں سے میدان پٹا ہوا تھا بے شار ترکی سپاہ معلوم ہوتی تھی ہر طرف حد نگاہ تک بیرقیں لہرا رہی تھیں اور علم اس کثرت سے تھے کہ انہیں شار نہ کیا جا سکا۔

آفاب کسی قدر بلند ہو گیا تھا دھوپ تمام میدان میں بھیل گئی تھی آفاب کی شعاعوں میں نوجیوں کے سازوسامان جگمگ کر رہے تھے ہر ترکی افرانی حیثیت کے مطابق ریٹی لباس اور سونے کے زیورات پنے ہوئے تھا برے افرون کے سرول پر زرروزی سائبان تنے ہوئے تھے جن میں سے موتیوں کی جھالریں تھیں اور سائبانوں کی چوہیں سونے چاندنی کے منقش کام کی تھیں خاقان کے سر پر نمایت بیش سائبانوں کی چوہیں سونے چاندنی کے منقش کام کی تھیں خاقان کے سر پر نمایت بیش قیمت سائبان تھا اس کی جھالر بھی جوہرات کی تھی اس نے نمایت قیمتی لباس بہن رکھا تھا اس کا تاج بڑا اور خالص سونے کا تھا جس میں جواہرات اور لعل و ہمرے جڑے تھا اس کا تاج بڑا اور خالص سونے کا تھا جس میں جواہرات اور لعل و ہمرے جڑے ہوئے تھے وہ اس قدر جگرگا رہا تھا کہ اس پر نظرنہ ٹھرتی تھی۔

خاقان کے اشارہ سے ایک بڑا افر اپنے لشکر سے بڑھا اس کے آگے آگے ملل جنگ بچتا جا رہا تھا وہ بڑا قومی میکل تھا جب وہ اپنے لیکر کے کنارہ پر پہنچا تو سائبان اور طبل وہیں رہ گئے وہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچا۔

دونوں شکروں کے درمیان کافی میدان تھا جب ترکی افسر اس میدا میں پہنچ گیا تو اس کے مقابلہ کے لئے استعظ نے بردھنا چاہا علقمہ اور صفوان دونوں گھوڑے بردھا کر ان کے پاس آئے۔ علقمہ نے کہا "یا امیر آپ اس کافر کے مقابلہ میں نہ جائیں جھے اجازت دیں "۔

ا صفع نے کما " نہیں میں اس کے مقابلہ میں نکلنے کا ارادہ کر چکا ہوں ہے علم لو اگر خدا نے مجھے شمادت عطا فرمائی تو سے علم تمہارا ہے اور اگر میں واپس آگیا تو تم سے لے لوں گا"۔

ا حنف نے علم دیا اور خود میدان میں نکلے وہ اکرے بدن کے تھے ترکی افسرنے انہیں بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ اور ان پر تلوار سے وار کیا احنف نے فسل پر اس کا وار روکا اور خود بھی حملہ کیا ترک نے بھی ڈھال پر ان کا وار روک لیا ای طرح واروں کی ردوبدل ہوتی رہی ترک احنف کے طرز جنگ سے بیہ روک لیا ای طرح واروں کی ردوبدل ہوتی رہی ترک احنف کے طرز جنگ سے بیہ

سمجھ گیا کہ وہ ماہر فن ہیں اس نے تاہو توڑ حملے کرنے شروع کر دیئے اصفیٰ نمایت ہوشیاری سے اس کے حملے روکتے رہے آخر انہیں طرارہ آگیا انہوں نے زور سے اس پر وار کیا اس نے ڈھال سامنے کر دی اصفیٰ نے پھرتی سے تلوار روک کر اس کے شانے پر حملہ کیا وہ چاندی کی زرہ بینے ہوئے تھا تلوار نے اس کے بائیں شانہ کو کاٹ کر گردن اڑا گئی ترک چرخ کھا کر گھوڑے سے گرا اس کے گرتے ہی ترکی لشکر میں بروا شور ہوا اصفیٰ وہیں کھڑے رہے۔

ٹھوڑی ہی دیر میں ایک اور ترک افسر نکلا۔ وہ بزبرا آیا ہوا میدان میں آیا اور اس نے آتے ہی برے جوش سے احضہ پر وار کیا اخت نے نمایت ہو شیاری سے اس کا وار روکا اور جلدی سے تلوار کی کنوک ترکی گھوڑے کے پہلو میں چجو وی گھوڑا خوفزدہ ہو کر الف ہو گیا افسر اسے سنجالنے اور خود سنجھلنے میں مشغول ہو گیا اخت نے گھوڑا بڑھا کر اس پر وار کیا تلوار تھوڑی کی ہڈی کو کاٹ کر اس کی گرون اڑا گئی وہ گرااور گھوڑا بھاگ گیا۔

اس افسر کے مارے جانے ہے ترکی لشکر میں پہلے ہے زیادہ شور بلند ہونا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غیظ و غضب کا اظہار کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد تیسرا افسر گھوڑا دوڑا کر میدان میں آیا اور اس نے آتے ہی بڑی قوت سے حملہ کیا احف اس کے حملہ کا مثن دیکھ کریہ سمجھ گئے کہ وہ تجربہ کار اور جنگجو ہے۔

نہوں نے نمایت ہوشیاری ہے اس کا حملہ روکا اور خود بھی اس پر وار کیا آفسر نے بڑی لاپرواہی سے ان کا حملہ روکا اور پھر سختی سے حملہ کیا دیر تک دونوں میں ردوبدل ہوتی رہی ترک افسر دیر تک ان پر حملے کرتا رہا اور احتفظ اس کے وار روکتے رہے۔

انفاق سے احضا کو موقعہ مل گیا انہوں نے ایک بھر پور ہاتھ مارا ان کی تکوار اس کی خود پر بڑی اور خود کا کچھ حصہ کاٹ کر بیشانی کو چیرتی ہوئی کھوبڑی میں تھس گئی۔ وہ چی مار کر گرا ترکی لشکر میں پھر شور ہوا۔

۔ خاقان اپنا گھوڑا بردھا کر میدان میں آیا اس نے اپنے تین افسروں کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھیں تینوں افسر بہادر دلیراور جری تھی خاقان نے اسے بردی غلطی قرار دیا

#### ستاونوال باب

## عبرتناك انجام

یزد جرد نے مرد شہمان کا محاصرہ کر لیا تھا قلعہ بیں مسلمان صرف دو سوتھے۔ چونکہ یزد جرد کے باس بیس ہزار سے زیادہ انتظر تھا اس لئے اسے بقین تھا کہ وہ بہت جلد مرد شہمان کو فتح کر لے گا لیکن مسلمانوں کے حسن سلوک سے قلعہ والے اشنے ان کے گردیدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کے مقابلہ بیں مسلمانوں کا ساتھ

چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس لئے قلعہ کے مجوی مسلمانوں سے ساتھ فصیل پر چاروں طرف بھیل گئے اور جب بھی برد جرد نے قلعہ پر حملہ کیا مسلمانوں اور مجوسیوں نے تیروں اور سنگ ریزوں کی بارش کی اور اس شدت سے تیر برسائے اور پھروں کے فکڑے بھیئے کہ شاہی لشکر فصیل کے قریب تک بھی نہیں بینک رکا۔

مرو شاہجمان میں جو مسلمان تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ خاقان نے بھی لشکر کشی کر دی ہے اور وہ مردودر میں اصف کے مقابلہ میں پہنچ گیا ہے انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں سردست مدد نہیں پہنچ کتی گر انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ آخری وم تک قلعہ کی حفاظت کریں گے۔

یہ قرون اولی ہی کے مسلمانوں کا ول گردہ تھا کہ ان میں سے ہر مجاہد سو سو دشمنوں سے مکرا جاتا تھا ۔۔۔۔۔ کہاں دو سو مسلمان اور کہاں ہیں ہزار مجوی مگر اشیں اتنے بھاری لشکر کی بھی مطلق پرواہ نہیں تھی ۔

محاصرہ کو کافی عرصہ ہو گیا ہزہ جرد نے کئی مرتبہ حملہ کیا لیکن مسلمانوں اور بحوسیوں نے مل کر اس کے ہر حملہ کو بسپا کر دیا ۔

ليكن بيزو جرد كوبيه يقين تهاكه يا تواكيك روا مسلمان خود بي قلعه كو بير سروس

کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں گیا تھا اسے پتہ چلا کہ عجمی بردل 'اور کم ہمت ہیں اس لئے ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہئے ہم پرایا جھڑا کیوں مول لیں اس نے با آواز بلند کما " فوراً واپس چلو "

ای وقت ترکی لشکر واپس ہو گیا۔ اصفت میدان جنگ سے لوٹ آئے مسلمانوں نے چاہا کہ ترکول پر حملہ کریں اصفت نے روک دیا اور کما کہ خدا نے کافروں کے منہ چھر دیئے ہیں انہیں واپس جانے دو انشاء اللہ اب وہ تممارے مقابلہ میں بھی نہ ائیں گے۔"

اور الیها بی ہوا بھی خاقان برسی تیزی سے واپس چلا گیا وہ مردود سے بلخ پہنچا اور وہاں سے دریائے جیمون پار کر کے اپنے ملک میں چلا گیا۔

مسلمانوں نے اس کے کیمپ پر قبضہ کرلیا۔ کافی مال غنیمت ہاتھ آیا اصفت نے مردودر سے بڑھ کر پھر بلخ پر قبضہ کرلیا۔

گے یا وہ فتح کرلے گا مگر اس کی ہے امید ایک روز ناامیدی سے بدل گئی جب اس نے ساکہ خاقان ہزیمت اٹھا کر بھاگ گیا چونکہ ہے خبر اس کی توقع کے بالکل خلاف تھی اس لئے اسے یقین نہیں آیا اس نے فورا ایک پیک ( قاصد ) دوڑائے اور برے اضطراب اور بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔

ایک روزیہ پیک بھی واپس آگئے انہوں نے بنایا کہ واقعی خاقان کو شکست کھا کر فرار ہو گیا ہے اور مسلمان مرو شاجمان کے مسلمانوں کی مدد کے لئے آنے والے بین یزو جرد اس خبر کو من کر گھبرا گیا اس نے اپنے مشیروں اور مصاحبوں سے مشورہ کیا عجیب بات یہ تھی کہ اس کے مشیروں میں جاماسیب بھی شامل ہو گئے تھے۔

جب مشورہ شروع ہوا تو جاماسپ نے کما " خاقان سے یہ امید تھی کہ وہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا انہیں ہر عمیت دے کر بھگا دے گا لیکن افسوس ہے وہ خود تکست کھا کر بھاگ لگا "۔

یزد جرد! بھے بری حیرت ہے کہ وہ تھوڑے سے مسلمانوں کے مقابلہ سے بزیمیت اٹھا کر بھاگ نکلا۔

ایک مصاحب! ترکول کی بماوری کے برے افسانے سے سے سروہ افسانے ہی سے متع سروہ افسانے ہی سے متع متع مامنے سے ہزیمت افھا کرنہ بھاگ جاتے۔

یزو برو! یہ ٹھیک ہے اس کے فرار سے میری امیدوں کا قفر مندم ہو گیا اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا جائے۔

جاماس ! اب ہم میں ہے کسی کو بھی خراسان میں پناہ نہیں مل سکتی دو ہی باتین ہو سکتی ہیں یا تو ہم مسلمانوں کے غلام بن جائیں یا مار ڈالے جائیں "۔

یزد جرد!" یں مسلمانوں کی اطاعت نہیں کر سکتا "۔

تیسرا مصاحب!" ترکتان ہی میں ہمیں پناہ مل سکتی ہے "

یزد جرد!" یماں سے ترکتان چلو وہاں سے چین چلے جائیں گے "

چنانچہ کی طے ہو گیا۔ یزد جرد نے مرد شاہجمان سے کوچ کر دیا ایک روز جامل ہے کوچ کر دیا ایک روز جامل کیا جا اسپ نے میزد جرد کے چند مشیروں سے کما " ترکستان یا چین میں جا کر ہماری کیا

عزت ہو گی۔ اونیٰ و اعلیٰ سب ہمیں حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے گھرے بے گھر ہو جائیں گے ہم کیوں برد جرد کے پیچھے مارے مارے بھریں "۔

ان کی بیہ بات کئی آدمیوں کی سمجھ میں آگئی انہوں نے کما " ٹھیک کمہ رہے ہو تم جاماسپ وطن چھوڑنے کو ہمارا بھی دل نہیں چاہتا لیکن کیا کریں مجبور ہیں۔ مسلمان بھی ہمیں مار ڈالیں کے یا گرفتار کرکے غلام بنالیں کے "

جاماسپ! " ہم مسلمانوں سے امان عاصل کرلیں گے ایک ہلکا فیکس جزیہ دے کر ان کی رعایا بن جائیں گے ہمیں ندہی آذادی ہوگی ہم پوری شان و شوکت کے ساتھ رہ سکیں گے "۔

ایک مثیر! اگریہ بات ہے تو ہمیں اپنے ملک ہی میں رہنا چاہئے ہم کیوں اوارہ گردی کریں کیول یزد جرد کے ساتھ ترکتان یا چین جائیں۔

غرض کئی مشیرول کی سمجھ میں یہ بات آگئی انہوں نے دوسروں کو سمجھائی۔ ابنا وطن چھوڑنے پر کوئی بھی خوشی سے تیار نہ تھا سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ جزیہ دے کر مسلمان سے صلح کرلیں۔

چنانچہ ایک روز جاماسپ نے برد جرد سے کما "شاہی مثیر اور مصاحب چین جانے کو تیار نہیں ہیں وہ سجھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔

یرد جرد نے اپنے لوگوں سے اس بات کی تصدیق کی سب نے بالاتفاق کما وہ دطن چھوڑنا نہیں چاہتے برد جرد نے کمہ دیا کہ میں مسلمانوں کی رعایا بن کر یماں نہیں رہ سکتا ۔ اس میں توہین ہے میں ترکستان یا چین میں اپنی زندگی گذاروں گا جو اوگ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ چلیں ۔

یزد جرد کے ساتھ جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا نہ مصاحب نہ مثیر نہ فوجی افسر میجہ یہ ہوا کہ چند افسر اپنی فوجیں لے کر الگ ہو گئے اور انہوں نے سپاہیوں کو رخصت کرکے فوجوں کو منتشر کر دیا یزد جرد کے ساتھ صرف دو ہزار سپاہی رہ گئے کچھ مصاحب اور مثیر اس کے مساحب اور مثیر اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے چند مصاحب اور مثیر اس کے ساتھ تھے ان میں جاماسی بھی تھا۔

ایک روز مثیر اور مصاحب بیٹھے ہیہ ذکر کر رہے تھے کہ " یزد جرد منحوں ہے

اس کی نحوست کا ان پر بھی اثر پڑا ہے۔ آگر وہ مسلمانوں سے صلح کریتے تو اس طرح خانہ بدو شول کی طرح زندگی بسرنہ کرتے۔

جاماس نے کہا۔ آپ لوگ تو طے کر چکے ہیں کہ یزد جرد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اپنے وطن ----- میں رہیں گے پھر کیوں جنگلوں اور پہاڑوں میں عکرا رہے ہو ---- واپس چلو۔

سب نے کما اب کوئی امید برد جرد کی حکومت کی باقی نہیں رہی ہمیں اس کا ساتھ چھوڑ دینا چاہئے "

جاماسپ ! یزد جرد مارے ملک کی بے شار دولت اپنے ساتھ غیر ملکول میں اے جا رہا ہے ہم اسے کیول میر دولت لے جانے دیں ۔

چند درباریوں نے کہا " بے شک ہمیں دولت نہیں لے جانے دین جاہیے است ہماری ہے۔ لت ہماری ہے۔

رکے اس کے مصاحب نے جس نے جاماسی کی سفارش یردو جرد سے کر کے اس کے مشیروں میں شامل کیا تھا کہا " مہیں بادشاہ کی اس قدر مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔ جاماسی ! اس نے مجھے تباہ کر دیا تھا میں اس کی تباہی میں کوئی کر باتی نہ رکھوں گا۔"

غرض تمام درباری اس بات پر متفق ہو گئے کہ یزد جرد سے ساری دولت چھین لیس چنانچہ ایک روز انہوں نے یزد جرد کے تمام خزانہ پر قبضہ کرلیا یزد جرد کی یمی پونچی اس سے شمی وہ کچھ نہ کر سکا اور بے سروسامان ہو گیا دو ہزار سپاہی جو اس کے ساتھ اس دولت کے لالج میں رہ گئے تھے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے درباری بھی چل دیئے۔ چھی سے کہ برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا یزد جرد کا ساتھ اس کی فوج اور اس کے درباری ہی چھوڑ گئے بلکہ ان کے خاندان والے بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے بہال تک کہ ایک روز اس کی چند بیویاں اور ماہ پیکر بھی غائب ہو گئی ۔

وہ لٹ لٹا کر ترکتان کی طرف چلا جا رہا تھا جاماسپ اس کے ساتھ تھا ایک روز جاماسپ نے تخیر نکال کر اس پر حملہ کیا برد جرد کو اس بر بردا اطمینان ہو گیا تھا اس نے کما" یہ کیا کیا تم نے "؟

جاماسپ نے کما " ظالم سنگ دل بادشاہ آج میرا انقام پورا ہوا ہے چنانچہ اس نے اس کے سینے میں خرخ بھونک دیا ہزد جرد کا خاتمہ ہو گیا اس طرح اس کی قوم کے ایک شخص نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ۔

یہ تھا انجام اس عجمی شمنشاہ کا جس کی سلطنت کی ہیبت دنیائے باوشاہوں میں چھائی ہوئی تھی ۔

المفاونوال بإب

# حيرت ناك انجام

خاقان فرغانہ بھاگ گیا تھا۔ اے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ ترک ہر بات سے فلون لیتے تھے۔ عام طور پر ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اڑائی اس طرح شرع کرتے تھے کہ اول کی کے بعد دو سرا اور دو سرے کے بعد تیسرا سردار این تین سردار ایک کے بیچھے ایک اڑنے کے لئے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اگر وہ اپنی تین سردار ایک کے بیچھے ایک اڑنے کے لئے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اگر وہ اپنے ایک مقابل کو مار ڈالتے تھے۔ تو سمجھتے تھے کہ فتح ان کی ہوگی اور اگر تیوں مارے جاتے تھے تو سمجھے کہ وقتے ان کی ہوگی اور اگر تیوں مارے جاتے تھے تو سمجھے لیتے تھے کہ انہیں ہزیمت ہی ہوگی۔

خاقان کے تین مردار میدان میں نکلے اور تیوں ہی مارے گئے۔ اس سے خاقان نے سمجھ لیا کہ اس بریمت ہوگی۔ چنانچہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور ایبا بھاگا کہ مرد رود سے سیدھا بلخ پہنچا۔ اور بلخ سے آگے بردھ کر دریائے جیون پار کرکے ماورالنہ کو عبور کرنا فرغانہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اطمینان کا سانم، لیا۔

ا حنون معد الشكر كے مرد رود سے روانہ ہوئے اور بلخ ميں آئے ۔ بلخ كے كروسيوں نے ان كا شاندار استقبال كيا اور ايسے خوش ہوئے جيسے ان كے بردے رفيق اور ہمدرد آئے ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ قرون اولی کے مسلمان اس قدر خوش اخلاق تھے کہ غیر مسلم ن کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ کچ بولتے تھے۔ جو دعدہ کرتے تھے اے بورا کرتے

تھے۔ معالمہ کے بڑے صاف تھے۔ رحمل اور منصف مزاج تھے۔ ان کے بیہ وہ اوصاف تھے جو غیر مسلم دل سے ان کے فرخواہ اور غیر مسلم دل سے ان کے خبر خواہ اور جان نثار بن جاتے تھے۔

آج ہم مسلمانوں کا اظاق اس قدر خراب ہو چکا ہے۔ کہ غیر مسلم ہم سے بات کرتے گھراتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و فعل سے خوش خلقی کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سنت نبوی پر بھی عمل کریں۔ اور ہم ایسے ہی خوش اظاق ہو جائیں جیسا کہ حضور تھے۔ یا جیسا حضور نے تھم دیا ہے۔

الیکن ہمارا اظلاق بھی تو اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہم سے اور کے مسلمان بن جائیں۔ اور جب ہم ایسے مسلمان بن جائیں گے تو خدا ہم سے خوش ہ جائے گا اور ہماری پستی دور ہو جائے گی -

بسلمان چلتے وقت انہیں واپس دے گئے تھے ۔ وہ انہوں نے تقسیم نہیں کی تھی ملمان چلتے وقت انہیں واپس دے گئے تھے ۔ وہ انہوں نے تقسیم نہیں کی تھی ایک دولت مند کے پاس امانت رکھ دی تھی ۔ کیونکہ مجھ سیوں کو یہ بقین تھا کہ مسلمان پھر واپس آویں گے ۔ چنانچہ انہوں نے وہ رقم اس رکیس سے لے کر پچ مسلمانوں کو دے دی ۔

مفوان کو ان کے طالت معلوم نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا " تہیں بزدج علیہ معلوم نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا " تہیں بزدج

عیوں کا محمد اصلی نام مرجان ہے۔ میں سیرجان کا مرزبان تھا جا اسلی نام مرجان ہے۔ میں سیرجان کا مرزبان تھا جھے شرف کے مرزبان جوان شیر کے گار سے محبت ہو گئی۔ جوان شیر نے گلنار شادی میرے ساتھ کر دی۔ لیکن گلنار پر برد جرد کا مصاحب جوش شاہ فریفتہ تھا۔ اشادی میرے ساتھ کر دی۔ اور میری عدم موجودگی میں گلنام کو اڑا لیا۔ " نے جوان شیر کو گرفتار کر دیا۔ اور میری عدم موجودگی میں گلنام کو اڑا لیا۔ "

غرض مرجان نے اپنی وہ تمام واستان صفوان کو مفصل سائی جو وہ فروزان پہاڑ کے اوپر اس وقت ساچکے تھے جب وہ بن مانس بنے ہوئے تھے۔ وراصل انر نے جامل پنا نام فرضی رکھ لیا تھا۔ اصل میں ان کا نام مرجان تھا۔ یہ قد بات ہے کہ انہیں عفیرہ سے محبت اور ہمدردی ہو گئی تھی۔ اور فروزان سے خدا کم

بیر ہو گیا تھا۔ وہ عفیرہ کو بچاہے کے لئے مسلمانوں میں آئے تھے۔ اور جب عفیرہ لو فروزان لے اڑا تو انہوں نے صفوان کی رہبری کی۔

مرجان (جاماسب ) نے کما" اب میں اپنا انقام لے چکا ہوں۔ اب انثاء اللہ ذندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گا"۔

صفوان کو ان سے پہلے ہی سے محبت تھی اب یہ محبت اور بھی بردھ گئی۔ اور وہ انہیں اپنا برا بھائی سمجھنے گئے۔ انہوں نے عفیرہ سے بھی ان کی واستان بیان کی ۔ عفیرہ کو بھی ان سے ہدردی اور برادرانہ محبت ہو گئی۔

صفوان نے مرحان کی داستان اصفیہ سے بھی بیان کی اور یہ بھی بتا دیا ۔ کہ مرحان نے برد جرد کو مار ڈالا ۔ اصفیہ کو بھی ان سے انسیت ہو گئی اور بیز بات تمام الشکر اسلامی میں بھیل گئی کہ برد جرد کو ای کی قوم کے ایک شخص نے مار ڈالا ۔ اصفیہ نے امیر المو نین حضرت عمر فاروق کو فتح کے تمام حالات تفصیل کے ساتھ لکھے اور مال غنیمت کا یانچواں حصہ دربار خلافت کو روانہ کیا ۔

آج رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشین گوئی بوری ہوئی۔ مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ کیائی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب انشاء الله ایرانی اسلام اور مسلمانوں کو کوئی ضرر نہ بہنچا سکیں گے۔ لیکن مسلمان 'اگر تم بھی راست کرداری پر قائم نہ رہے تو خدا تم سے بھی حکومت چھین کر دو سرول کو دے دے گا۔

جب فراسان پر کمل قیفتہ ہو گیا تب ا حنیٰ نے صفوان کو ہرات واپس جانے کا تھم دیا ۔ انہول نے تیاری شروع کر دی ۔ جاپان اور پروین دونوں بلخ ہی میں رہ گئے ۔ صفوان کے ساتھ مہرجان ذریعہ ' فروذال اور عفیرہ چلے ۔ احنیٰ نے پچاس سواروں کا دستہ بھی ان کے ساتھ دیا ۔ یہ لوگ اسی پہاڑی راستہ سے روانہ ہوئے ۔ جس سے عفیرہ کی تلاش میں آئے تھے ۔ جب زریعہ کی بہتی آئی تو صفوان نے اس جس سے بوچھا "کیا تم اپنے باپ بھائی کے پاس جانا چاہتی ہو ۔"

اس نے جانے سے انکار کیا۔ صرف اپنے باپ بھائی سے مل کر آئی اور یہ سب لوگ خیریت کے ساتھ برات پہنچ گئے۔

عامرائی بیٹی عفیرہ کو دیکھ کرباغ باغ ہو گئے۔ انہوں نے اسے اپی آغوش میں لے لیا۔ محبت بدری سے ان کی آئھوں میں آنسو چھلک آئے۔ عفیرہ کی نر کمی

آئکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ فر مکیش بھی آئی۔ وہ سخت نادم معلوم ہوتی تھی۔
عفیرہ اور صفوان نے عامرے اپنی اپنی داستانیں بیان کیں۔ انہیں صفوان
سے جو محبت تھی وہ اور بھی بڑھ گئے۔ جاماسپ کو دہ بھی بھائی سبجھنے لگے۔ اور ان ا بڑا لحاظ پاس کرنے بلگے۔ ذرینہ کو بھی انہوں نے بیٹی بنا لیا۔

ایک روز صفوان ' زرینه اور عفیره باغیجیر میں بیٹھے تھے۔ صفوان نے مسکرا کر عفیرہ کو دیکھتے ہوئے زرینہ سے کہا۔ " زرینہ 'ہم عفیرہ کو اپنی کنیز بنانا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے تہمارا "۔

عفیرہ نے تمبسم کے پھول بھیرتے ہوئے ۔۔۔۔۔ عفوان کو ویکھا۔ اور کما ۔۔۔۔۔ " ۔۔۔۔ " بید منہ اور مسور کی دال ۔۔۔۔۔ "

زرینہ نے کیا۔ " ہے ہے کیا کہ رہے ہو بھائی جان کیا عفیرہ کنیز کے لاگق ۱۰ مفوان = "اور کیا بننے کے لاگق ہے؟" مفوان = "اور کیا بننے کے لاگق ہے؟" زرینہ = "شریک حیات بنائے"۔

عفیرہ شرم کی گڑیا بن گئی۔ صفوان نے کہا۔ " تمہاری یہ مرضی ہے تو بی سمج عفیرہ کی آئیس بار حیا ہے جھی جا رہی تھیں۔ اس نے حسین نگاہیں اٹھا کر کہا۔ "کوئی پوچھتا بھی ہے تمہیں۔"

مفوان = "ہرات کے حاکم کو کون نہیں بوجھتا۔" عفیرہ = "اپنے منہ میاں مٹھو بن لو"۔

ذرینہ اور صفوان ہنس پڑے ۔ اسی روز جاماسی نے عامر کو عفیرہ کے لئے صفوان کا پیغام دیا ۔ وہ خدا سے چاہتے تھے۔ انہوں نے منظور کر لیا ۔ عقد کی تاریخ مقرر ہو گئی ۔ اور ایک دن عفیرہ دلس بنا دی گئی ۔ جب وہ بن سنور کر دلس بی تو اس کے پرتو جمال سے کمرہ روشن ہو گیا ۔ زرینہ سے منبط نہ ہو سکا اس نے اس پری زاد کا منہ چوم لیا ۔۔۔۔۔۔ صفوان اس دوشیزہ عرب کا جمال افروز آئینہ وار دیکھ کر جران رہ گئے۔

زرینہ اپنے ندہب پر قائم رہی ۔۔۔۔ صفوان نے اسکی شادی ایک معزز بحوی سے کردن ۔ یہ سب ہرات میں عیش و آرام کی زندگی ہسر کرنے لگے۔

☆☆□☆☆ ☆☆ □☆☆